

"اے دانش حاضر....."

"ايدانش ماضر....."

قيصرتمكين

اليجيشنل بياشنگ باؤس ولي

## © جمله حقوق سجق محفوظ!

#### **AE DANISH-E-HAZIR**

by
Kaiser Tamkeen
Year of Edition 2008
ISBN: 978-81-8223-436-9
Price Rs: 125/-

ام كتاب : "ايدانش ماضر......"

مصنف : قيصر ممكين

سن اشاعت : ۲۰۰۸ء

قیمت : ۱۲۵ رویے

مطبع : عفیف آفسیت برنٹرس، دہلی۔ ۲

### Published by

### **EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE**

3108,Vakil Street, Kucha Pandit, Lal Kuan, Delhi-6(INDIA)
Ph: 23216162, 23214465, Fax: 0091-11-23211540
E-mail: info@ephbooks.com,ephdelhi@yahoo.com

website: www.ephbooks.com

www.taemeernews.com "....الأرامانر

جدِ المجدعلا مهامیراحمعلوی کی مقدس یاد میں (جننے چراغ ہیں تری محفل ہے آئے ہیں) "اسددانش حاضر....."

## فهرست

| 9    | فكشن كيول؟                       | ☆                                  |
|------|----------------------------------|------------------------------------|
| **   | ا یک او بی منشور                 | ☆                                  |
| rA . | تېذىب عالى كاسراب                | ☆                                  |
| r*•  | فكشن كى اہميت اور ضرورت          | ☆                                  |
| rz   | مغرب میں ار دوفکشن کار جحان      | ☆                                  |
| or   | فسانه وشعر — ایک آویزش؟          | ☆                                  |
| ۷۱   | جم كيول لكھتے ہيں؟               | ☆                                  |
| 45   | رویئے اوپ بسوءِ اوپ              | ☆                                  |
| Ar   | ادب میں دیا نتداری کامسئلہ!      | ☆                                  |
| ^_   | اد بی تنقید میں احتساب کی ضرورت  | ☆                                  |
| 44   | کچه دانشور، کچه دانشوری!         | $\stackrel{\leftrightarrow}{\Box}$ |
| I+1  | فكشن — ابميت كامسئله             | ☆                                  |
| ITT  | تخليق وتضحيك                     | ☆                                  |
| ITT  | خلق در ہر گوشندا فسانه خواند زنو | ☆                                  |
| 11"9 | صاحب صاحبقران                    | ☆                                  |

''اے دانش حاضر .....''

# فكشن كيول؟

قلشن پر لکھنے والوں کی تعداد ہمارے ادب میں زیادہ نہیں ہے۔ اگر بہت توجہ ہے دیکھا جائے جب بھی دی بارہ ہی معتبرنام ملیں گے ان میں بھی کوئی ایسا لکھنے والانہیں ہے جس نے شخصین اورغور وفکر کے بعد بیدواضح کرنے کی کوشش کی ہوکہ ناول وافسانہ وغیرہ کی ادب اور ساج میں کیا اہمیت ہواور میں کہ اگر کہ معاشرے میں فکشن نہ ہوتو اس کی تہذیبی تاریخ کس حد تک ناکمل سمجھی جائے گی۔ اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ ہمارے ادب میں زیادہ زور شاعری پردیا جاتا رہا ہے اور معتند لکھنے والوں نے بھی فکشن کوکوئی خاص اہمیت نہیں دی ہے۔ گرایک دلچسپ بات یہ ہے کہ وارشاعر ایڈ رایا وُنڈ زور دیتا ہے کہ شاعروں کوچا ہے کہ وہ فلا بیئر کی نشر کے صوتی آ ہنگ اور دل شینی ہے اچھی طرح واقفیت حاصل کریں۔

قلشن کی اہمیت کے بارے میں بہت جبتو کے بعد صرف پریم چند کا ایک قول ملتا ہے جہاں انھوں نے کہا ہے کہانی کاسب سے بڑا مقصد تفریح ہے لیکن یہ وہ ادبی تفریح ہے جس سے ہمار سے ذہنی اساسات کو حرکے کہائی کاسب ہے ہم میں صدافت، بے لوث خدمت انصاف اور نیکی کا جوغیر لوث عضر ہے وہ جاگ استھے۔ ذاتی دلچیہی فطری ذوق اور وسیح مطابعے کے لیاظ ہے بہلی صف میں متاز شیریں، جسن عسکری اور وقار عظیم کے نام آتے ہیں ان کے بعد زیادہ نمایاں نام اور کام گوپی چند نارنگ کا ہے بعد میں شہرادہ نظر، وارث علوی اور شمس الرحمٰن فارہ تی نے بھی فکشن کے بارے میں خوب لکھا ہے فکشن میں چونکہ فن ناول نگاری کا بھی حصہ ہے اس لئے کہا جا سکتا ہے کہا جا بہر حسن میں خوب کھی جاس سے کہا جا ساتا ہے کہا جا ساتا ہے کہا جا سے میں خوب کھی اور موضوع پر خاصی خدمت کی ہے یہوڑ ہے دنوں ڈائٹ محمد حسن خوب کہا ور مرزان مدینگ

- 1

اس بارے میں خاصی وسیع النظری سے اور بہت ہی سوج سمجھ کر گام کررہے ہیں۔

عل عباس حبینی نے اسکولوں کے نصاب کے طور پر ناول کی تاریخ و تقیید کھی ان کے مضامین وتصانیف میں خودان کی کوئی رائے نہیں ملتی ہے انہوں نے ایک مدرس کی طرح آیک مسئلہ لے کراس کے بُرے بھلے پہلوؤں کی وضاحت کردی۔ ڈاکٹراحس فاروقی سیجھاس طرح انگریزی میں الجھے رہے کہ بعض وقت یہ فیصلہ کرنامشکل ہوجا تا کہ آیا وہ ناول کی تعریف کررہے ہیں یا پھر انگریزی روایات پرروشنی ڈال رہے ہیں بھی بھی تو ان کی تحریبیں والٹرایلن اورای ایم فاسٹر کا اتنا اثر ملتا ہے کہ غیر ہمدر داصحاب ان کی تحریروں کو انگریزی سے براہ راست ترجمہ تک کھی سکتے ہیں۔ حسینی ایک بڑے افسانہ نگار تھے۔معاصروہ پریم چند پنڈت سدرش ،مجنوں گورکھپوری اور نیاز فتح وری کے تھے اگروہ فن افسانہ پر توجہ ہے لکھتے تو ایک بڑی خدمت ہوتی ۔ان کے بعد کے لکھنے والول نے صرف افسانہ نگاروں کی تعریف کی ۔بعض اچھی کہانیوں کا ذکر کیا اور دو جا راصحاب نے (خاص طوریر وارث علوی) فکشن کی تعریف کرتے ہوئے کی متنازع اموریر بھی بحث کی۔ فسادات بران نے پاکستان میں افسانے کا فروغ یا ہندوستان میں فکشن کے رجحانات برا کا دکا کتابیں یا انتخابات بھی سامنے آئے۔ دہلی کے نند کشور دکرم ہرسال اچھی کہانیوں کا انتخاب شائع کرتے رہتے ہیں۔ آج کل افسانے پر لکھنے والول میں وہاب اشرفی اور علی احمد بہت محنت کررہے ہیں۔اُن کی خوبی میہ ہے کہ وہ محنت سے پڑھ کراورا پے موضوع کے بارے میں خاصی حیمان پھٹک كرنے كے بعد بى كچھ لكھتے يا كہتے ہیں۔ دوسرے بھی بہت سے احباب افسانہ نگاروں يا افسانے كى رفنارتر قى يرگاه گاه لكھتے رہتے ہيں مگر بعض نگار شات ميں ايك خاص تتم كى صوبائيت يامقاميت

کااٹر نمایاں رہتا ہے۔ اس وقت ہمارے ادب میں انسانے یا بحثیت مجموع فکشن پر لکھنے کا فارمولا اس طرح ہے۔ ہمار الدب فن افسانہ اور بحثیت مجموع فکشن بہت ترقی یا فقہ ہے اور برابرترقی پذیر ہے۔ دو چارصف اول کے لکھنے والوں کے اسماء گرامی ہمنٹو، بیدی ،عصمت ، کرشن چندر اور قاسمی کاذکر اور اس کے بعد اخلاقی طور پر دو چار کہانی کاروں از قسم ممتاز مفتی ، غلام عباس ، ابوالفضل صدیقی اور اختر اور یون کا بھی سر سری تذکرہ۔

نے اور بالکل ہی غیرمعروف کہانی کاروں کی فہرست جس میں زیادہ سے زیادہ دس

"اے دانش حاضر

میارہ نام ہوتے ہیں اور اکثریت ان ناموں کی ہوتی ہے جوخود مضمون نگار کےعلاقے یا صلقۂ اثر سے تعلق رکھتے ہیں۔

کسی ایسے بو بیورش لیکچررکی خامہ فرسائی جوزتی کی امید میں اپنے مفید دوستوں اور شاگر دول یا فیض رسان عبدہ دارول کے نام گنا تا ہے۔ مقصدا سطرح کے مضامین کا ایک خاص علاقے بیں اپنی چودھرا ہت قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس لئے بہت ہے کامیاب کہانی کاروں کا بھی ذکر ہوتا ہے جن کے فن کی ترقی اورامکانات ہربلندی پرہوتے ہیں۔ اس جھے میں بعض نوآ موز (دیگردوس کے خات کے افسانہ نویسوں کے نام بھی ہوتے ہیں یہ حضرات مضمون نگار کی (دیگردوس کے خات کے افسانہ نویسوں کے نام بھی ہوتے ہیں یہ حضرات مضمون نگار کی

ترقی کی دوڑ میں مبتلا نفتد نگاروں کے لئے آ گے چل کر بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ آخر میں نفید نگاریعنی فہرست مرتب کرنے والالکھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے،نہایت خوش آئند حالات ہیں ہمارافکشن بھی مغرب کے دوش بدوش ترقی کرر ہاہے۔وغیرہ

اس تقیدنگاری میں دوخصوصیات نمایاں رہتی ہیں۔اول یہ کداگر کسی کہانی کاری تحریر انقوش کسی معیاری جریدے میں شائع ہوگئ تو وہ بلااختلاف بلند پاید فنکار مان لیاجا تا ہے۔سویرانقوش اورفنون میں چھپنے والے لوگ بچھاس طرح ترتی کی چوئی پرلئکائے جاتے تھے گویا اب انہیں زندگی ہمر کچھ لکھنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہرہ گئی ہو۔دوسری بات یہ کہ دو چار بہت ہی سیاسی نوعیت کی مصفحت انگیزی کے حامل حضرات اپنے ساتھ ایک آدھ '' تنقیدنگار'' بھی ضرور رکھتے ہیں۔ یہ نفذنگار اگر کسی دوسرے شہریا اکھاڑے کے ہوں تو زیادہ مفید ہوتے ہیں۔

علاقائی افسانہ نگاری پر بھی محاکے سامنے آتے ہیں۔ جیے کراچی ہیں افسانہ بہبئ ہیں کہانی کی رفقار ترقی بنگا دیش ہیں افسانہ وغیرہ۔اتر پردیش کے افسانہ نگارے نام ہے بھی ایک مضمون ای شخفیقی مقالہ سامنے آچکا ہے اس کے علاوہ اتر پردیش کے سرکاری' نیادور' ہیں بھی ایک مضمون ای موضوع پر شائع ہو چکا ہے مہدی جعفر، صباا کرام اور عقیل رضوی نے بھی اردو کے لئے افسانے پر گئی مضامین قلم بند کئے ہیں برطانیہ ہیں اردوا فسانہ کے نام سے ایک ضخیم کتاب عاشور کاظمی نے بھی شائع کی جس میں خاصی جامعیت کا عضر نظر آتا ہے۔ان مقالات و کتابوں کے علاوہ بھی تقریبا ہر شائع کی جس میں خاصی جامعیت کا عضر نظر آتا ہے۔ان مقالات و کتابوں کے علاوہ بھی تقریبا ہر مشہور دممتاز رسالے یا جریدے کے افسانہ نمبر نکلتے رہتے ہیں۔افکار کے کئی افسانہ نمبر نکلے رایک مشہور دممتاز رسالے یا جریدے کے افسانہ نمبر نکلتے رہتے ہیں۔افکار کے کئی افسانہ نمبر حدر آباد کے رسالے سب رس نے بھی شائع کیا تھا۔ تبعیب سے معمون نوعیت کا افسانہ نمبر حدر آباد کے رسالے سب رس نے بھی شائع کیا تھا۔ تبعیب سے بہت ہی جامع نوعیت کا افسانہ نمبر حدر آباد کے رسالے سب رس نے بھی شائع کیا تھا۔ تبعیب سے

کہ''سویرا''کے افسانہ نگاریا سویرا ہیں شائع ہونے والے افسانوں کا کوئی انتخاب نہیں نکا حالا تکہ وہاں تقریبا ہرمتاز معتبر کہانی نگار کی نمائندگی ہوتی تھی یہی حال شاہراہ کا بھی ہوا شاہراہ کے منتخب افسانوں کا افسانے ایک دور کی اچھی نمائندگی کر سکتے تھے۔حال ہی ہیں نقوش کے نصف صدی کے افسانوں کا ایک تفصیلی اور بڑی حد تک تاریخی انتخاب بھی شائع ہوا۔ اس میں صرف انہی لوگوں کی کہانیاں جو نقوش میں حجیب چکے جی یا چھپتے رہتے تھے۔جامعیت کا رتبہ بھی دیا جاسکتا ہے کیونکہ ہندو پاکستانی کا کوئی متند بلند پایہ کہانی کارایا ہے ہی نہیں ہے جس نے نقوش میں نہ کھا ہو۔ یہ نگارشات باکستانی کا کوئی متند بلند پایہ کہانی کارایا ہے ہی نہیں ہے جس نے نقوش میں نہ کھا ہو ۔یہ نگارشات وہی جی جی اے کرصدی کے آخر تک چھپیں ۔یعنی اے لگ بھگ ساٹھ برس کے اردو افسانے کی رفتارتر تی کا نمائندہ بھی کہا جاسکتا ہے۔

ر ماله مع ، د بلی جویهلے بالکل فلمی رساله تعارفته رفته ایتھے اور معیاری اوب کا آئینہ بن گیا اورومال كيفيت بيقي كدبزم انسانه كاكوئي ايبامعتبرنام نهقا جونه شائع بهوا بوعلى عباس حييني قرة العين حیدر، کرش چندراور واجدہ تنبسم کے بعض بہت عمدہ افسانے وہیں چھے ثمع والے اگراہے جریدے میں شائع ہونے والے مواد کا انتخاب شائع کریں تو وہ ساتی کے"ریز و مینا" سے بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اس سرسری ذکر کامقصدیه بتانا ہے کہ فکشن میں کہاں کہاں اوڑ کیا کیا لکھا جاتار ہا۔مثالیس صرف ان رسائل اورا بتخابات کی عام روش کی دی گئی ہیں جن ہے یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ انسانے پر تو توجہ بہت رہی مگر اس بات پر توجہ کسی نے نہ کی کہ ہمیں فکشن کی ضرورت کیوں ہے۔فکشن کے بارے میں لکھنا ایک طرح سے بہت سے آسان ہے۔جس فارمولا کا ذکر شروع میں کیا گیا ہے وہ بی اس بارے میں تیر بہدف کا کام بھی وینا ہے۔شاعری میں اس طرح کی تسابلی بہت مشکل ہے۔وہاں تو روز ازل ہے یہی جھگڑ اچلا آرہا ہے کہ کن علاقوں یاشہروں کے کن فلک پہاشعراء کا نام رہ جائے گا۔امیر مینائی نے شعرائے رامپور کا جوتذ کرہ مرتب کیا اس میں کوئی ب نی سوئے قریب شاعروں کا نام تھے پھر بھی لوگوں نے زبردست اعتراضات کئے کہ فلال کا ذکررہ سُما فلال کی اہمیت گھٹادی گئی۔ آج کل تو اگر کوئی شامت کا مارااردوشاعروں کا تذکرہ مرتب كرنے كا بير واٹھائے تو خون تھوك دے گا كيونكہ بخت ترين كانٹ جھانٹ كے بعد بھى دوتين لاكھ شاعروں کی فہرست تیار ہوجائے گی۔وجہ ریہ ہے کہ ہرار دو داں کسی نہ کسی حد تک شاعر ضرور ہے۔ یے جماعت بزم افسانہ نگاری میں نہیں ہے اگر بہت جستو کی جائے تب بھی دوڈ ھائی سوے زیادہ فکشن "اے دالش ماطر ....."

110

نگار پوری ادبی تاریخ بین بھی نیم نظر آئیں گے۔ صرف ایک ہی کتاب بین اردواف اند نگاری کی تاریخ بمعیاری افسانوں اوراف شاش نگاروں کا ذکر اوران پر تیمرہ کیا جاسکتا ہے بھر بھی اردواد ہی تاریخ بمعیاری افسانوں اوراف شاش نگاروں کا ذکر اوران پر تیم خودگشن کی موجودگی ہی کونظر انداز کیا ہے جسمجھلاہ من کی بات بیہ ہے کہ تمام ناقدین برغم خودگشن پر رائے زئی کے سلسلے میں درجہ استعنادر کھتے بیں اوراد ہ بین دیانت داری وغیرہ کے اصولوں پر بھی عامل ہونے کے دعوے وار بین محتاز شیریں ، حسن محسکری ، احسن فاروتی اور شیز اور منظر نے بھی مقامیت یا ذاتی پیند ناپیند کے بیسے محسان شیریں ، حسن محسکری ، احسن فاروتی اور شیز اور معتبر وخصر بنانے میں ترتی پیند ترکز کیا کہ محسب سے دامن بی بین ہیں ہے۔ اگر ترتی پیندوں میں طبقائی سیاس شعور نہ ہوتا تو ان کی بھی تحریر میں بینڈ سے سر رشن اور علی عباس حینی کی طرح خمول گمنا می میں رہتیں گراسی سیاس شعور کو ممتاز شیریں اور حسن عسکری نے مورد الزام تظہر ایا ہے جبکہ حقیقت سے ہے کہ ای نے فکش کوار دواد ہیں مقام اعتبار عطاکیا ہے ورنہ افسانے تو احدا کہرآبادی ، نیاز فتجودی ، صدیقہ بیگم سیوباروی شفیق مقام اعتبار عطاکیا ہے ورنہ افسانے تو احدا کہرآبادی ، نیاز فتجودی ، صدیقہ بیگم سیوباروی شفیق باتر شفق تهنیم میلیم چھتاری ، شکلہ اختر جمیدہ برنی اور کیل کھنوی بھی لکھر ہی تھیں اور ان سب کو بات سانے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔

یبال ممتاز شیری کی اس اففرادیت کا اعتراف ضروری ہے کہ دو کس تعلیم گاہ ہے متعلق منہیں تھیں درس و قد ریس کی دنیا ہے بھی دورتھیں اس لئے انکامطالعہ بہت ہی وسیع تھا۔ ہر چند که ان کے سلسلۂ افکار میں وہ با قاعدگی نہیں ہے جو حسن عسکری یا احسن فار دقی میں ملتی ہے لیکن ان کا علم متحضر تھا۔ ممتاز شیریں اگر ترتی پیندوں کے بارے میں ایک خاص کم نگہی پر عامل نہ ہوتیں تو یہ کہنا آسان ہوتا کہ ار دو فکشن کے مطالعے اور اس پر متنداور قابل قبول تجرے کرنے میں ان کا مقام سب سے اعلی ہے۔ پھر بھی یہ کہنا غالبًا غیر منصفانہ ہوگا کہ ار دو میں متاز شیریں کے ملاوہ تسی مقام سب سے اعلی ہے۔ پھر بھی یہ کہنا غالبًا غیر منصفانہ ہوگا کہ ار دو میں متاز شیریں کے ملاوہ تسی متاز شیریں کے ملاوہ تسی مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ پھر بھی یہ کہنا غالبًا غیر منصفانہ ہوگا کہ ار دو میں متاز شیریں کے ملاوہ تسی

ایک تعجب کی بات میں ہے کہ ترتی پہندتم یک کے خالفوں نے معلوم نہیں کس مسلمت کے تخت منٹوکوتو ابنالیا میں ہیری ، کرش چندراورا پندرنا تھواشک وغیرہ کواپنے مقاصد کے لئے کہ تخت منٹوکوتو ابنالیا میں اور ایک بیفر دگذاشت با قاعدہ تعصب کے زمرے میں رکھی جاشتی کس طرح سودمند نہ پایا۔ ان لوگوں کی بیفر دگذاشت با قاعدہ تعصب کے زمرے میں رکھی جاشتی ہے۔ خاص طور پر احمد ندیم قاممی کے فن سے اجتناب کر کے متازشیری نے جمیشہ کے لئے اپنے

"اے دانش حاضر ...."

10

خلاف وجه تقيد فراجم كردي .

گردہ بندی یا تعقبات کی یہ روشی کی خد سے حد تک ترتی پیند فنکاروں میں بھی تھی۔ بعض انتہا پیندوں نے کی قلم کاروں کورجعت پیند کہکر اپی صفوں سے نگال دیا۔ عزیز احمداور سردارجعفری نے تو منٹوکو بھی خوب ہدف ملامت بنایا لیکن مانتا پڑے گا کہ ترتی پیندوانتہا پیندوں نے "درجعت پرست "قلمکاروں کی فنی خوبیوں سے انکار نہیں کیا۔ رجعت پیندوں اورعہدہ پرستوں کی تنقید کرنے کے باوجود انھوں نے ان اصحاب کے فن کی غیر منصفانہ تنقید میں دلچی نہیں لی۔ جننا جس میں وصف تھا اس کا قرار واقعی اعتراف کیا یہی وجہ ہے کہ ترتی پیندوں نے حفیظ ، ساخر ، روش یا گرکوکس طرح کم ترنہیں شابت کیا۔

فکشن کا کوئی بھی تذکرہ کیوں نہ ہو بات بیتلیم کرنی پڑے گی کدافسانے کو پایئر اعتبار صرف ترقی بسند تحریک نے ہی عطا کیا۔ یہ بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ خودتر تی بسند تحریک اور تنظیم بھی فن افساند کی رنگار نگیوں کی مرہونِ منت ہے۔اس تحریک کا آغاز ہی ایک طرح سے افسانه نگاروں نے کیا'' انگارے' کی اشاعت ای تحریک کا پہلا اور بہت ہی مضبوط اور بااعتبار قدم تقااس کتاب میں شامل افسانوں کاار دود نیایر کیااثر ہوا یہ کسی ادب دوست ہے مخفی نہیں ہے۔ اردوادب کی اول نصف صدی کے اواخر میں (۱۹۳۰ء سے ۱۹۵۵ء) تک افسانوی محفلوں میں جو چہل پہل ماسرگرمی نظر آتی ہے وہ فسانہ نگاروں کی مساعی کاثمرہ ہیں اس دور میں فکشن نگاروں نے فرقہ وارانہ فسادات کے خلاف مورچہ لگایاس مایہ ومزدورکے تضادات اورخاص طور پرمغربی سامراجی سازشوں کا بردہ جاک کیا سوئز کی شرمناک سازش پرمتعدد افسانے مل جاتے ہیں مگراس بارے میں کسی شاعر کی نواؤں پر کوئی اثر نہیں ملتا ہے( راقم الحروف کے علم میں جوش جیسے باشعور شاعر کا بھی کوئی ایسا شعرنہیں ہے جس میں آشور ، ہیر وشیمایا نا گاسا کی کی بہیمیت پر کچھ کہا گیا ہو )۔ ترقی پہندافسانے کے ضمن میں ہی ہیا ہات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ اردواوپ ے اگرتر تی پہند تحریک کوخارج کردیاجائے تو پھر ہمارے یاس اقبال کےعلاوہ کوئی منارؤروشی قسم کا فنکارنہیں جاتا ہے۔ بید کہا جاسکتا ہے کہ پوری جیسویں صدی ہی اقبال اورتر تی پیندادب کی صدی ہے۔ اب ملاحظہ ہوتر تی بیند تحریک کیا ہے۔ زندگی بردوش کہانیوں کی تخلیق۔ ترتی بیندی کا بنیادی عضر ساخ وادی حقیقت بیندی ہے اگر ہم مانتے ہیں کہ فکشن کاخمیر آنوز اور تر ... کی

لیرے اٹھا ہے تو اردوافسانے کی راہ ترتی میں ہیروشیما سے پہلے ہیروشیما سے بعد' کو بھی 'یا دوشیم'' کا درجہ دینا پڑے گا۔ مرثیانوں ،نفساتی وسریت آمیز طوطامینا کے تصیدہ خوانوں نے ا گرصرف ای ایک افسانے پر توجہ دی ہوتی تو ان کی عصبیت اور ماضی پرسی کی لئے مدهم پر جاتی۔ اردوقکشن میں جو چھ بھی قابل اعتبار اور فنی لحاظ ہے باعظمت ہے وہ صرف ترقی بہندوں کی دین ہے ان کے افسانوں نے تفن طبع یا محص مجلس آرارسالوں کی تزئین میں حصہ ہیں لیا۔منثو، بیدی، کرش چندر، قانمی اورعصمت نے انسانے کوساج سدھار کے لئے استعال کیا اور پہلی یار بیہ ٹابت کیا کفن افساند۔ یا بحیثیت مجموعی فکشن نگاری کومعاشرتی مقام کی تنسیخ کے لئے استعال کیا جاسکتا ہے۔ مذکورہ فکشن نگاروں نے من جالیس کی دہائی میں اینے معرکہ آرا افسانے پیش کئے بیثاورا یکبیریس ، توبه نیک منگهه، اورانسان مرگیا (راما نندساگر) جیسے فکش نے بورے اوب کا مزاج بدل کرر کاور با ۔ ادبی اقد اربدل گئیں ، سامراجی طاقتوں کی فتنہ پروری کا پر دہ جاک ہو گیا۔ جتنا کام صرف اس ایک دہائی میں فکشن نے برصغیر میں وحشتوں اورعصبیتوں کے انسداد کے لئے کیاوہ ہماری بوری شاعری لگ بھک دوسو برس میں بھی نہ کرسکی جس طرح مغرب میں زولا، پشکن اورڈ کنس کی تحریروں نے فکروفن کے شبتانوں میں آگ لگادی۔ تقریباٰاس طرح کی خدمت برصغیر میں ترقی بیندفکشن نگاروں نے کی عزیز احمداور شوکت صدیقی نے جس سفا کی ہے نشتر زنی کی اس نے ہمیں شائشگی دانسانیت پسندر جھانات کی طرف مراجعت میں مدد کی۔ بیخدمت جدیدیت یا اسطوری کہانیوں یا مرثیانوں کے علم بردار نہ کر سکے اس باب میں تفصیلی محا کمہ تو شاید آنے والے دنوں میں کوئی کرے لیکن فی الحال بہت اعتمادے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ترقی پیند کہانی کاروں نے صرف ایک د ہائی میں ہی اتناسر مایہ فراہم کر دیا جو آج پیاس پجین برس اس کے بعد بھی ہمارا ''سب پچھ' ہےاں دور میں جو بھی لکھا گیا وہی اردو کہانی کاادب عالیہ بھی کہا جا سکتا ہے۔اگر حسن عسکری اور ممتاز شیرین نی صدی کی ابتدا تک سلامت رہتے تو شاید اپنے طرز قکریر نظر ڈانی نامی کہاٹنے پرمجبور ہوتے کیونکہ جن فن فنکا روں کی انہوں نے تنقیص کی ان کا گہرااٹر آج بھی ہمار فکشن پر نمایال ہے ان لکھنے والول ہے آ گے برجنے کا کیا سوال ان کی سطح تک چینچنے والے بھی وُور تک نظر نہیں آ رہے ہیں اور شاید یہی جھزا ظہارہے جس کی وجہ سے فکری بھی ژولیدو بہی اور " بائے شریفہ بائے تعمین" کرنے والے حضرات کتا نگاری طوطامینا کہانیوں اور مرثیانوں کے

ودائل صاصر .....

14

چوتا لے سایا کرتے ہیں۔

س انیس سوتمیں (۱۹۳۰ء) کے اواخراور بچاس کے شروع میں دوبرت نام ہمارے سامنے آئے۔ اول قرق العین حیرراور دوسرے شوکت صدیقی ۔ دونوں ہی اولا کہانی کارکی حیثیت سامنے آئے۔ اول قرق العین حیرراور دوسرے شوکت صدیقی سے نمودار ہوئے اور بعد میں ناول نگاری کی طرف چلے گئے۔ قرق العین حیرر کی ترتی پندی کے بارے میں تو کچھ طے نہیں ہے لیکن شوکت صدیقی تو با قاعدہ انجمن کے ممبراوراس کی سرگرمیوں بیس نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔

ممکن ہے بہت ہے دوسرے بلند پاریکشن نگار جیسے اشفاق احمر، مرز ااویب، اے حمید، رحمان ندنب، غلام التقلین نفوی وغیرہ با قاعدہ طور پرترتی پسند ندر ہے ہول لیکن ترتی پسندی کے اثرات سے بدلوگ خالی نہیں ہیں کیونکہ ان سب کے طرز تحریر پرغیر ارادی طور پر ہی سہی اثرات ہمیں وہی ملتے ہیں جن کی ابتداا نگارے سے ہوئی تھی۔

ترقی بیندتریک دنیا کے بیسے اور کیلے ہوئے مقصد لے کراٹھی تھی۔اوروہ مقصدتھا تیسری دنیا کے بیسے اور کیلے ہوئے مظلوم انسانوں کی تحریکات آزادی کی جمایت اور سامراج کی نیستی گی کوشش ملکوں میں عدم رواداری ،فرقہ وارانہ و علاقائی تعصبات کی ندمت کرنے اور باوشاہوں سرمایہ داروں یا ازمند و علی کے جانبازوں کی داستانوں سے دامن چھڑانے کی سوچی مجھی کوشش اور باشعور کاوشوں کا نام ،می امل میں ترقی بیندی یا ترقی بیند تحریک و تنظیم تھا۔اس تحریک کی راہ میں سیکروں و شواریاں تھیں خود تحریک کے بعض ذمہ دارایک خاص قتم کی انتہا بیندی کا شکار ہوگئے علیم اہراری فراریاں تعریب کی نفرنس میں بلاتکلف اردو کی حسین ترین روایت اور بیش بہاور شے بعنی غزل کو بھی مردود قرار دیا۔

جن دنوں ایشیا میں ہرطرف جمہوریت کے آگھوے پھوٹ رہے ہے تھے تو آئیس بخ وہن سے الکھاڑنے کی منظم سازش انہی مغربی جمہوریت پہندوں نے کی ۔ جن کی شرافت اوراقد اراعلی کا بہترین مظاہرہ آج گوانتانا موبے میں ہور ہا ہے بن سترکی دہائی تک ترتی پہندعنا صراتے شکت و منظم سازی کے بندوستان میں جہاں ہمیشہ ہی جمہوری ذاتی تح یکوں کی ایک منضط تاریخ رہی ہے اندرا گاندھی نے جمہوری اداروں کا گلا گھونٹ کر بنگامی حالات کے تحت سخت ترین پابندیاں عائد کریں۔ ان حالات سے ان حالات سے ان حال جن

جدیدیت کی لیز دھوں دھوں میں اچھے خاصے صاحب صلاحیت فکشن نگار بھی میلوں میں شور مجاتے گرتے ہوئے بچوں کی طرح ہابسن جابسن کرنے لگے۔

ای مدت میں مرثیانوں کارواج ہوا (مرشیا+ابتذال + العی لفظوں کالمغوب = مرثیانہ)
اصل میں مرثیانوں کے ابتدائی نقوش قرۃ العین حیدر کے دور چونگ گی ہے ہی ملنے
گھے تھے لیکن اس بدعت کو انتہا تک پہنچانے میں انتظار حسین کا بڑا ہاتھ ہے اس صنف کی بنیادی
علامت یا ٹوٹم Totem کہئے'' کتا'' ہے رزدکتا، الل کتا، ہراکتا کالاکتا وغیرہ۔ کتوں کے
بارے میں اتنی کہانیاں کھی گئیں کہ' اردوفکشن میں کتا'' کے موضوع پرلوگ پی ایچ ڈی تک خرید
علامت بیس قرۃ العین حیدر کے مرثیانوں میں قدرے جمال فی دکشی اور قابل مطالعد لذت پسندی
ہی تھی گرانتظار حسین کی کتا کہانیوں میں کا فور کی ہو ہے گورد کفن لاشوں کے علادہ اور پجھ ڈھونڈ ھنا
بالکل عبث ہے، ان کے مرثیانوں پر آخری تھم سروار جعفری لگا چکے جیں کاش انتظار حسین خود بھی
جعفر گی کے اعتراضات کی معقولیت تسلیم کرتے ۔ بہر حال انتظار حسین کے حاشیہ برداروں نے
بعفر گی کے اعتراضات کی معقولیت تسلیم کرتے ۔ بہر حال انتظار حسین کے حاشیہ برداروں نے
بالکل عبث ہے، ان اس بارہ میا نے جیں)۔

جدیدافسانے کی ترکیب استعال کرتے وقت بیہ بات ذہن میں رکھناضروری ہے کہ

جدت بجائے خود کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ اصل میں 'فدیم' کی ضدگی جاستی ہا الفظ کو بھول کے عام طور پر کم در ہے کی اشیاء کے لئے استعال کیا جاتا ہے۔ جو تحریر یں بقسویر یں یا عمل اپنی نوعیت کے اعتبار سے کلا سکی تخلیقات کا مقابلہ نہ کرسکیں ان پر جدید یہ بت کا ٹھنچ (خضاب) لگا کر فضلیت عطا کی ہے۔ جب ترقی پند تحریک کی داغ بیل پڑئی تو اس کے رہنماؤں نے جدیدا دب یا نظارت کی مراب کی انہوں نے جو لچھ ہمار سے پاس تھا اسے آگے بڑھاتے ، ترقی دینے اور اچھی طرح تکھاراور سنوار کر پیش کرنے کا بیڑ الٹھایا۔ احمد علی ، ملک راخ ، آئند ، جواظ ہمیر، رشید جہاں اور محمود الظفر نے نیا ادب یا جدید ادب کی اصطلاحات نہیں استعال کیں ان دونوں ترکیبوں کی جگہ یا مقابل اگر ' ترقی پیندی' کی اصطلاح پر غور کیا جائے تو بہت تی الجھنیں رفع ہو کئی ہیں۔

بعض دفعا یک ہی بات کی طرف طرح سے دھیان دلانا پڑتا ہے۔لبذا کھر وہی بنیادی مسئلہ اٹھتا ہے سارے تذکر سے مباحث اور مقالے افسانوں کہانیوں اور گاشن کی تعریف، رجانات یا رفارتر قی کے بارے میں لکھے جاتے رہے ہیں گرید کلتہ کہ ہم کس طرح گاشن کوساح سدھارے لئے استعال کر سکتے ہیں ابھی تک پوری طرح داضح نہیں ہوسکا ہے۔اب یہاں بڑی کوتانی خودتر قی پیندوں سے بھی ہوئی انہوں نے پورے اوب کو معاشرے کی بہتری کے لئے مصروف عمل اقد ارسے وابستہ کردیا نتیجہ بیہوا کہ خودانفرادی طور پر گلشن کی افادیت پر تفصیل سے مصروف عمل اقد ارسے وابستہ کردیا نتیجہ بیہوا کہ خودانفرادی طور پر گلشن کی افادیت پر تفصیل سے بحث مباحثہ نہ ہوسکا۔انگارے کے مصنفین نے اس اعلان کے ساتھا پنی نگارشات پیش کی تھیں کہ وہان کہانیوں کے ذریعہ برم اوب میں سوچ کیا دھارا موڑنے کے خواہشند ہیں لیکن قد امت بیند طقوں نے ہی نہیں اچھے خاصے ہی دار کراد یوں نے بھی اصل مقصد کو پس پشت ڈال کر زبان بیان اور زیر بحث موضوعات پر بخت ترین اعتراضات کئے اس ترقی پیندی پر ابتذال اور عریا نیت کا بیان اور زیر بحث موضوعات پر بخت ترین اعتراضات کئے اس ترقی پیندی پر ابتذال اور عریا نیت کا بیان اور زیر بحث موضوعات پر بخت ترین اعتراضات کئے اس ترقی طرف اگر اشرارہ کیا تو پہلا علائ کا بھی دگانے والے یہول ہی گئے کہا گر سی گئی کہا گر سے کیا عاصل؟ ترقی پیندگشن نگاروں نے ساج کے کسی نا سوز کی طرف اگر اشارہ کیا تو پہلا علائ کو ہی تھی کہا سور کی نوعیت بچھ کر اس کے اند مال کی کوشش کی جاتی ۔ ماہرین کے لئے اول اور مشکل کو می ہورے ہور کیا تو کہا وہ کہا تھی۔ یہ کام بھی تھی۔ یہ کام انگارے کے مصنفین نے کیا۔

ترتی پیند تحریک سے پہلے بہت پہلے۔ پورویی خاص طور پرانگریزی اوب میں بھی فکشن

"اعدالش عاصر....."

19

کے مسلے پر خاصی گفتگورہی۔ فکشن کی غایت کے بارے ہیں ڈرائڈن نے ایک جگد لکھا کہ شام کا کام صرف مسرت فراہم کرنا ہوتا ہے جبکہ تعلیم ، تہذیب اور تزئین شخصیت کے لئے فکشن یا فساند نگاری زیادہ موثر ہوتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فکشن میں تعلیم اخلاق اور تہذیب نفس پر زوردیا جاتا ہے، اسلوب میں قناعت شجیدگی کے پہلو بہ پہلومزان لطیف ہے بھی کام لیاجا تا ہے۔ تعلیم اخلاق اور سبق آویزی جواردوواستان نگاری کا ایک ایبالا زمدرہی ہے جو ہر جگدنمایاں ہے۔ آراکش محفل، فروافروز ہنگھائن ۔۔۔ آراکش محفل، فروافروز ہنگھائن ۔۔۔ آراکش محفل، فیدوافروز ہنگھائن ۔۔۔ آراکش محفل، فیدوافروز ہنگھائن ۔۔۔ آراکش محفل، فیدوافروز ہنگھائن ۔۔۔ تبیل پچیبی اور داستان امیر حمزہ کے اصل موضوعات کتنے ہی محلف کیوں شہوں گرزوران سب میں تہذیب نفس پر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر امیر حمزہ کی داستان میں بنیادی مقصدہ کی خروشر کا تضاد ہے۔ لیکن اس لازی بات کا بیان (یااعتراف) کہی نے اس میں بنیادی مقصدہ کی خروشر کا تضاد ہے۔ لیکن اس لازی بات کا بیان (یااعتراف) کہی نے اس خوبی ہے ہے۔ میں انسان میں کیا ہے جس طرح شعروشاعری کے مقاصداعلی اورانسانیت کی تحریک جربے جمہ ضرورت اورفن شعر کے لوازم پر ہی بحث رہی ۔ میں حسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح ڈکشس تن مشرورت اورفن شعر کے لوازم پر ہی بحث رہی ۔ میں حسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ کس طرح ڈکشس تن خوبی ۔۔ آگار براتھا۔

بعد شاعروں نے بھی انقلاب کی مدح کی۔ (گرفورا ہی ورڈ زورتھ اور سدے کی تالیف بھی یاد رکھئے۔ یہ بھی خیال رہے کہ درڈ زورتھ کو برطانیہ کی خفیدا یجنسیوں، گویااس دور کی CIA نے فرانس بھیجا تھا۔

فکشن کوآ گے بڑھانے کا کام نے لکھنے والوں کے کرنے کا تھا مگر وہ سب کوئی راستہ نکا لے بغیر علامت نگاری ہمریت ،طوطامینا اور کتا نگاری ہیں بہتلا ہو کر گله شکوہ کرنے لگے کہ کہانی کا قاری گم ہوگیا ہو۔ مکرصا جب کہانی ہی نہ ہوگی تو قاری کہاں سے اور کس آسان سے اترے گا؟

قاری نہ ہونے کی شکایت کرنے والے وہی لوگ عظے جنہوں نے بھی واضح طور پر فکشن کا مقصد ہی نہ سمجھا۔ اگر توجہ کی گئی ہوتی تو معلوم ہوتا کدرا شدا گخیری ، پریم چنداور نذیر احمہ وغیرہ نے کس طرح فکری اقدار بدل کر رکھ دیں۔ ہم انداز میں کبد سکتے ہیں کہ کہانی کا قاری نہیں گم ہوا۔ اصلیت یہ ہے کہ کہانی سے انسان ہی گم ہوگیا بادشا ہول ، شہرا دول ، بھوتوں ، پریوں اور درویشوں کی جگہ اب کتے ۔ مرشد ۔ سور۔ بنگلی درخت اور طوطا مینا آگئے ۔ و : منگوکو چوان جو ہم میں سے ہمارے دکھ سکھے کے ساتھی تھے اوب کے زیندر مودیوں نازیت شادانی طبقے کا شکار ہوکرر وگئے ۔ برا

ترقی پندوں نے شعوری طور پر جوبھی ممکن ہوسکتا تھا کیالیکن آن کے مکشن ہیں جے جدیدیت وغیرہ کی البحی اصطلاحوں نے نواز اجا تا ہے۔انیان کہاں ہے؟اس کے مسائل کہال ہیں گئے ہیں گئے ایسے مجلشن نگار ہیں جنہوں نے کہانی ہیں مضمر تو توں کی طرف توجہ کی۔ واقعات حالات کو اگیز ہی نہیں بلکہ منقلب کرنے والا جذبہ کہاں دکھائی دے رہا ہے۔ پسمائدہ ملکوں کی حقیق محاشی و تہذیبی آزادی اور حریت کی تحرید کے بارے میں کتے جدیدیت کے پرستار کوئی ہلکا سابھی تصور کہتے ہیں۔ کا تگاری اور طوطا مینا اور پرانی ڈیوڑ جیوں اور حویلیوں کے عزافوان کیا واقعی زندگی کی آئے کھوں میں آئکھوں میں آئکھیں ڈال دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ ''انسان مرگیا'' رامانندسا گر کے ایک ناول لے کر وقت کا ایک بھارے سکھے لے چا۔احمد عباس نے صرف سردار جی لکھ کر بی ایک پورے فرقے کے بارے میں انداز نظر بدل ڈالا۔منٹوکا گو پی ناتھ برصنی کی جموئی یا خود فر ہی کی ماری ہوئی فرتے کے بارے میں انداز نظر بدل ڈالا۔منٹوکا گو پی ناتھ برصنی کی جموئی یا خود فر ہی کی ماری ہوئی مزاحیہ کے تارجھ جھلا کررکھ دیتا ہے۔جدیدیت کے طبل بجانے والے بی وہاں تک نہ بی سے تو کا کیا شکوہ۔ آخیں تو مشاعروں میں گبل گانے ہی فرصت نہیں۔

کہانی کے بہانی ہے کہانی یا کہانی کا قاری کم ہوجانے کی شکایت کرنے والے یہ کیول نہیں سیجھتے

کہ کہانی کو تعمیر و تہذیب کے لئے بھی استعال کیا جاسکتا ہے ای صنف کے برگل استعال سے ساج

کے زخموں کا اند مال کیا جاسکتا ہے۔ ان معنوں میں فکشن نگاری خدا کی صفات کے قرب سے لے

کر شاعر بے کاری و وراز تعمیری کہدکر ہی کہانی کار ایک عام انسان کی طرح ہمارے سامنے

آتا ہے۔ وہ کوئی واعظ عام دنیا ہے الگ نہیں ہوتا وہ ایک عام قصدخواں ہوتا ہے تخیل کی کتی ہی

اونچائی پر پرواز کیوں ندکرے ورڈ زور تھ کے اسکائی لارک کی طرح اس کارشتہ ہمیشہ زبین ہے بھی

کے قائم رہتا ہے۔ کہانی کار بتا تا ہے کہ کہانی یا فکشن کسی کی جدی میراث نہیں بلکہ پوری انسانیت کا

مر ماہدے۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ کہانی سائنس ہے اور شاعری فن۔ بید دوبالکل ہی جداگا ندا کا ال ہیں ہے۔ کہانی کارشعر بھی کہتے ہیں اور شاعرا کثر اوقات کہانیاں اور ناول بھی لکھتے ہیں۔ کیونکہ بہت ہے کہانی کار بنیادی طور پر ایک ہی میدان یعنی اوبی دنیا میں محوتگ و تازر ہے ہیں بید دوسری بات ہے کہانیاں کوطوق زریں ملتا ہے اور دوسرے کوطعنہ ودشنام۔ میں محوتگ و تازر ہے ہیں بید دوسری بات ہے کہانیک کوطوق زریں ملتا ہے اور دوسرے کوطعنہ ودشنام۔ افسانے یا نئی کہانی کی جامع تعریف مشکل ہے اس کی صرف توضیح کی جا سکتی ہے۔ عام

"اسددانش ماشر...."

طور پرتسلیم کیاجاتا ہے کہ کہانی کو تحقر ہوناہی چاہے۔ جیسا کہاتی۔ بی ویلز کا خیال ہے کہا تھی کہانی وہ ہے جونسف گھنے ہیں ختم کی جاسکے۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کسی نگارش پراگر آ دھے گھنے ہے زیادہ وقت صرف ہوتو پھراسے مخقر کہانی کے ذمرے میں شامل کرتے ہوئے تامل کرنا پڑے گا۔ کہانی میں بہت ی با تیں شامل کی جاسکتی ہیں۔ جدید کمل کی کہانی کاربہت بھاری پھر کم مسائل پر کہانی لکھتا ہے۔ اس کی کہانی میں سیاست، تاریخ ، ابعدالطبیعات، محنت نفرت ہموت، یادیں، شعور و اشعور، جدیدیت ، جنس پرتی ،اشتراکی ، حقیقت نگاری وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے۔ بہت ی کہانیاں آئی طویل ہوتی ہے کہ انہیں مختر کہانی کے درج میں شامل کرنا زیادتی ہے۔ لیکن مجموعی تاثر بہت جامع طویل ہوتی ہے۔ واقعہ کیسا ہی کوئ نہ ہوا ہے درج میں شامل کرنا زیادتی ہے۔ انگر بہت مات ہوتا ہے کہ چول پر چول بھانے کا گمان گزرے۔ اگریہ جامع وصدت تاثر نہ ہوتو جوڑ نا اس طرح ہوتا ہے کہ چول پر چول بھانے کا گمان گزرے۔ اگریہ جامع وصدت تاثر نہ ہوتو نگارش کہانی نہیں بلکہ انشا کیہ کا روپ افتیار کر لے گی۔ اب اگر اس میں ہلکی حس مزاح کا بھی عضر ہوتو کہانی کو کھا کی درجہ بھی جاسکتا ہے شیکسپیئر سے لے کر بالزک تک ہوگلشن نگار نے شجیدہ ورشین امور کو شگفتگی کے ساتھ نبھانے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے۔

کہانی تاریخی واقعات نگاری سے الگ اور زیادہ تر ذاتی انسانی اور اخلاتی اقد ارکی مظہر بھی ہوتی ہے۔ نیپولین کی ماسکو کا واپسی سے سیح حال معلوم کرنے کے لئے ہم کیمرج کی مہمات نیپولین کی تاریخ نہیں بلکہ دارانڈ پیس پڑھ کر زیادہ بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیوں کی بلندی ہے کہ واقعات نگاری ہیں دل گداختہ بھی ہم سفر رہتا ہے۔ فکشن جس طرح تاری کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور جس طرح اس کے ذہن واعصاب کو متاثر کرتا ہے اتی ابلاغیت اور قربت تو لوگوں کو اپنی مال سے بھی نہیں ہوتی ہے۔ (اینتھو نی ٹرولوپ نے اپنے ناولوں کے دفاع میں ال کے دفاع میں السے کھی ہے)۔

# ایک او یی منشور

حال ہی میں برطانیہ کے پندرہ نے قلمکاروں نے ایک دی نکاتی منشور شائع کیا ہے اس میں نظم گوئی اور شاعری سے اجتناب پرزور دیا گیا ہے اور نٹر خاص طور پرافسانہ و ناول کی اہمیت بلکہ فوقیت ٹابت کی گئی ہے۔

منشور میں کہا گیاہے کہ'' بنیادی طور پر ہم لوگ کہانی کار ہیں اس لیے ہماری ساری توجہ بمحنت اور ریاض ، بلکہ فکری و جذباتی وابسگی تک داستانی اور بیانیہ طرزِ اظہار پر مرکوز رے گ چونکہ نثر نگاری ہی اظہارِ جذبات بہترین طریقہ ہے اس کے ذریعے اقوام وافراد کی تہذبی تاریخ بوتی ہے۔ اس لیے ہم تہدیکرتے ہیں کہ شاعری سے دامن بچا کیں گے۔ بوتی ہے ہم تہدیکرتے ہیں کہ شاعری سے دامن بچا کیں گے۔

''ضروری شعری''کے نام پر ہے راہ روی کوانگیز کرناان حضرات کے لیے زبر دست انقباض طبع کا باعث ہے اور قول ان کا بہ ہے کہ اس قتم کے عذر لنگ ہے اور بی ہوتی ہوتی ہے گئیز کر دنگارش کا کوئی بھی وسیلہ ہو،اس میں ضرورت شعری یا'' میں اس قافیے کو جائز ہمجھتا ہوں'' قسم کی جارحانہ زگسیت ان لوگوں کے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہے۔

منشور میں کہا گیا ہے کہ 'نہم لوگ کہانی ، داستان نگاری یا حصہ گوئی و دکایات کے ہر طریقے کی (خواہ وہ کلا سکی ہو یا جدیدیت کا حامل) حمایت و وکالت کرتے ہیں ۔'اس صنف میں کوئی بھی نیا امکان روشن ہو یا کوئی نیا راستہ نکلنے کی امید ہوتو یہ حضرات اس کا خیر مقدم کریں سے گئے گیا امید ہوتو یہ حضرات اس کا خیر مقدم کریں سے گئے گئے گئے اس کرتے ہوئے انھیں اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہ ہوگی کہ ان امکانات ور جھانات ہے روایتی اورا گلے وقتوں کی حرمت پر کتنی گہری و کاری ضرب لگتی ہے۔

نٹر نگاروں کا پیجوش جواصل میں کہانی کاروں پرمشتل ہے۔متن کی سادگی اور آسان

ترین طریقہ اظہار کا قائل ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ دہ ہر بات واضح ، دل نشین اور براہ راست کیے جانے کا مؤکد ہے اس کے لیے ''کسی طرح کے جر، شدّ سیا اظہار ، آمرانہ طریقہ گفتگو یا سیاسی طرز کے داؤیج ، کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اخر دی کے مقابلے میں دینوی اور سید ھے سادے اور واضح خطوط پر ترقی کی اہمیت ان کا طمح نظررہے گا۔ ترتیب زبان کی پیچیدگی ، بار بار بینے ونوں کے ذکر یا کسی کہانی کے جی میں پرانے واقعات وحالات کی طرف معادوت اور پھر مراجعت یا'' دوڑ پیچیے کی طرف اے گری کی جائے گا۔ ''اچھے اور خوشگوار دنوں'' طرف اے گری ترکی ہوں سے پوری طرح پر ہیز کیا جائے گا۔ ''اچھے اور خوشگوار دنوں'' کی جھلکیاں دکھا کرحال کونا قابل ترجیح خابت کرنے کی روش ، مریضانہ ماضی پرسی اور خطیبانہ کی جھلکیاں دکھا کرحال کونا قابل ترجیح خابت کرنے کی روش ، مریضانہ ماضی پرسی اور خطیبانہ کی جھلکیاں دکھا کرحال کونا قابل ترجیح خابت کرنے کی روش ، مریضانہ ماضی پرسی اور خطیبانہ کی جھلکیاں دکھا کرحال کونا قابل ترجیح خابت کرنے کی روش ، مریضانہ ماضی پرسی اور خطیبانہ دمولویانہ''انداز نگارش ہے مکتل احتر از ان کا خاص مقصد ہوگا۔

منشور میں وعدہ کیا گیا ہے کہ افسانہ نگار حضرات قواعد کی پابند ہوں پر بہت توجہ دیں گے۔ اعراب واوقات نگاری کے سلیے میں کسی طرح کا پھو ہڑ بن برواشت نہیں کریں گے۔ گویا ہر تخریر وتصنیف کو بنیادی آ واب کے احترام کی کسوٹی پر پر کھا جائے گا ایک خاص دور کی بےلگا می کے تخت اصول قواعد وانش سے جوعدم تو جبی برتی گئی اس کے کمل ابطاء کے لیے کاوشیں کی جا ئیں گی۔ مذکورہ پندرہ او یبول نے کہا ہے کہ بہت سے اشاعتی ادارے اور ناشرین تاریخی تذکروں کو داستان و ناول کی شکل میں پیش کر کے دورِ حاضر کے بہت بڑے سرمائے کو غیر وقع اور ناقابل کو داستان و ناول کی شکل میں پیش کر کے دورِ حاضر کے بہت بڑے سرمائے کو غیر وقع اور ناقابل اعتبا ثابت کرنے میں محور ہے ہیں۔ لیکن ہم ماضی پرتی سے پوری طرح دامن چھڑا نے کی کوشش کریں گے۔ ماضی کی طلسمی فضاؤں میں الجھنے یا گزرے اور اچھے زمانوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان ثابت کرنے کی جو کوششیں عام طور پردائی بازو کے عہدہ پرستوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان ثابت کرنے کی جو کوششیں عام طور پردائیں بازو کے عہدہ پرستوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان شابت کرنے کی جو کوششیں عام طور پردائیں بازو کے عہدہ پرستوں کی طرف سے ہوتی ہیں ان حاد اس بھانا ہی ان کا ایک فرض ہوگا۔

منشور میں کہا گیاہے کہ ''ہماری تحریروں میں بہت واضح طور پرز مان ومکاں کے تصورات موجود ہوں گیا اوراس مقصد میں کامیابی کے لیے ہماری مسائل بیہوں گی کہ ماضی ،حال وستقبل کے مسائل و امکانات کو انجھی ڈور،شعبرہ بازی یا گور کھ دھندا بنانے کے بجائے واضح طریقے پرعصر دوال کی پیچیدگیوں کی آئینہ داری کریں ہماری نظر میں ہرمسودہ ،ہرتح یراور ہرنگارش مقام ،نام ، زمانے اور خیال انگیزی کے نقط نظر سے حقیقی ہونی چا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیقی ہونی چا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیقی ہونی جا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیقی ہونی جا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیق ہونی جا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیقی ہونی جا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیقی ہونی جا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیق ہونی جا ہے'' گویا حال کے معتبر تلم کاری حقیق ہونی جا ہے نام کی دارث اور بیار ہوں کے اعتبار

ے نا قابل تشکیم واعتبار فضاؤں میں معلق رہنے والوں کی باتوں سے بر بیز کریں گے جادوئی حقیقت نگاری (Magic realism) کی جو برعت لاطبی ناول نگاروں کے فیض سے جدیداو بیات کا جزوبن گئی تھی اس کا تو بیڑ ہ بی غرق ہوجائے گا۔التزام بیہ ہوگا کہ نے لکھنے والے اپن تحریروں میں ماضی وسنتقبل کے بارے میں مہمل قیاس آرائیوں کومروود کھیرائیں گے۔

ال منشور کے آخر میں کہا گیا ہے کہ "جم ایک ادبی ضابطہ اخلاق کے قائل ہونے کی وجہ ہے جرمتن اور ہر مسود ہے میں قابل اعتبار اور لاکق تسلیم اخلاقیات اور ان کی بنیادوں پر تغییر شدہ حقائق کی حرمت کا خیال رکھیں گے "لیکن اس کے باوجود بنیادی موقف طرز اظہار کی دیا نت اور صحت کا حصول ہی رہے گا۔ یہ موقف مغشور پر دستخط کرنے والوں کی تمام کوششوں اور وابستگیوں کا سنگ بنیا در ہے گا۔

بظاہر حالات اس منشور ہے کسی بنیادی اختلاف کی کوئی وجدِنظر نہیں آتی ہے کیونکہ واقعہ ہے کہ حرف کہا نیاں اور ناول لکھنے والے ہی سچائی کے متلاشی ہوتے ہیں۔ جس طرح کوئی موحد کسی اندیکھے خدا کے سامنے سر جھکا تا ہے ای طرح کہانی کاربھی محض سچائیاں ہی پیش کرتے اور سچائیوں کے ہا معتقد ہوتے ہیں۔ یہ سچائیوں کے سامنے جواب دہ اور سچائیوں کے حضور اطاعت سے سربعی ورہتے ہیں چنانچہ ننٹر نگاری بہت سے معنوں میں محض شعر آفرینیوں اور تخیل کی بلند یروازیوں ہے بہتر کہی جاسکتی ہے۔

کیکن نٹر نگاروں میں ایک طبقہ خودنوشت مرتب کرنے اور آپ بیتی لکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ آپ بیتیاں لکھنے والے ہے۔ اس صنف نگارش میں حقائق کا عضر صرف بقدر نمک ہوتا ہے۔ آپ بیتیاں لکھنے والے اقریباً ہرزبان اور ہر ملک میں ) اپنے ہی بت تراشتے ہیں اورخود ہی ان کی پوجا کرتے ہیں۔ حقیقی کہانی کار برا ہیمی نظر کے حامل ہوتے ہیں۔ ''خودنوشیتے'' اور تقید نگارا پناشعار آؤری کرتے ہیں ان کا ذوق عبادت اکتسابی ہوتا ہے۔ جبکہ کہانی نگاروں کا مسلک موصد دمومن کی طرح شیوہ ہیں ان کا ذوق عبادت اکتسابی ہوتا ہے۔ جبکہ کہانی نگاروں کا مسلک موحد دمومن کی طرح شیوہ ہیں ان کا ذوق عبادت اکتسابی ہوتا ہے۔ جبکہ کہانی نگاروں کا مسلک موحد دمومن کی طرح شیوہ ہیں ان کا دول کھنے والے خودتو کفر واد ہام میں مبتلار ہتے ہیں مگران کے دماغ دول'' مومن' ہوتے ہیں یہ بھر بھی ان کے بدن کی عفونت اورنش کی بد بو پر قابو پانا مشکل وخوشبویات کا استعال کرتے ہیں پھر بھی ان کے بدن کی عفونت اورنش کی بد بو پر قابو پانا مشکل وخوشبویات کا استعال کرتے ہیں پھر بھی ان کے بدن کی عفونت اورنش کی بد بو پر قابو پانا مشکل موت ہوتا ہے۔ یہاں اردواد یوں کے'' میں' پر توجہ کرنے ہے بہتر ہے کے مغربی خدادندان فکر وادب

كے ہنومان چاليسے مطالعہ فرمائے جائيں۔

اب ان دونوں کے مقابے میں شعرا کو دیکھیے ۔ تقریباً ہر شاعر حتی کہ غور کی بھی ایک ایس مافیا کی عدالت میں استفاقے کا ویل ہوتا ہے جہاں ممبران جیوری پیدائشی طور پر غیر قانونی شراب کشید کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔

بہت سے ناول نگاریا کہانیاں لکھنے والے ابتدامیں جو کھے لکھتے ہیں اس میں خودنوشت كاساانداز ہوتا ہے بہت ہے ناول نگارا ہے كومير فسانه بنا كر پیش كرتے ہیں۔عام'' خودنوشيوں'' کی طرح اپنی صفائی دینے یا اپنی غلطیوں کا جواز پیش کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ انھیں مستشنیات میں شار کیا جانا جا ہے، لیکن بحثیت مجموعی کیا پر واقعی شاعروں ہے بہتر ہوتے ہیں؟ شعروشاعری کے خلاف منشور پر دستخط کرنے والوں کے بارے میں چھے کہنایا دوثوک الفاظ میں تنقید کرنانی الحال قبل از وقت ہے۔ تاہم ایک روش پیھی نظر آرہی ہے کہ زیادہ تر ادب شناس حضرات اب شاعروں اورخاص طور پرغربچیوں سے دوررہنے ہی میں اپنا بھلا ویکھنے لگے ہیں۔ اردومیں تو بہت سے حضرات مشاعروں میں شرکت کے خیال ہے ہی بدکتے ہیں۔اس کی معقول وجوہ ہوسکتی ہیں اور ہیں۔مشاعروں کےخلاف ناراضگی کاسبب یہ ہوسکتا ہے کہ تقریباً ہرشاعر کو واوطلی کا ہوکا ہوتا ہے۔واہ واہ اور سبحان اللہ کے شور میں معمولی سے معمولی شاعر بھی خود کوعرفی یا خاتانی کا ہمسر مجھنے لگتا ہے۔ بہت سے ذہین وفہیم حضرات بھی اس دادو تحسین سے متاثر ہوکر شعر گوئی شروع كردية بيں۔اس طرح دہ بقول كيے اپنى سارى ادبى علمى خدمات كى بے آبروئى كرنے لكتے ہيں۔ لیکن سوال میہ ہے کہ کسی خاص طبقے کی بے تکی شہرت بیندی کی بنایر ادب انسانی کے زندہ جاویدس مائے کی تحقیر کرنا اور تخیل وتصور کی ارفع ترین سرگرمیوں کومر دودکھہر نا کہاں تک جائز ہوسکتا ہے؟ شاعری یا شعرا کی فلک ہے ئیوں سے برگشتہ ہوکرایک دوسرے درجے کی ناول نگار خاتون (حبیٹ ونٹرین)نے ببانگ وہل اعلان کیا ہے کہ نٹر نگار ہی ذبانت واوج تخیل میں شیکسپئیر سے زیادہ عظیم وخلاق ہیں۔ایک ٹیلی ویژن مباحثے میں حتبہ لیتے ہوئے انھوں نے شعرا کے خلاف " آ اگٹے والی بھیمیارنوں کی کر دارادا کیا ہے۔

یا فلیچر کے ذرامے Fair maid میں Cacafugoes کا ذکر ہے۔ ہم نے اس کا بے اردوتر جمدا بیخ انداز سے کیا ہے۔

"ائ وانشِ حاضر....."

لطیفہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض او بی حلقوں ہیں اس منشور کے شوروغل کے باوجود ہماری غزل کی بھی ہے ساختہ پذیرائی ہور ہی ہے اردو کی عروس غزل عالمی او بیات کی محافل میں بھی جلوہ فر مانظر آرہی ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ اس عروس کی تزئین میں بھی گوٹے اور گاا بی غراروں سے بچی ہوئی زریں کمرے ، کچ کلیے ، تنگ قبائے''کی تصویر نہیں بلکہ ٹی شراف اور جینز میں ملبوس میکڈ ونلڈ کے تکڑ گدول کا عکس نمایاں ہے۔

公公

## تهذيبعالىكاسراب

ادب اور آفاقیت ایک ازلی موضوع ہے۔اس پر ہرز مانے بیس اہل فکر لکھتے اور سوچتے رہے ہیں۔لیکن ایک بات کی طرف توجہ اگر شروع میں ہی کی جائے تو پھر اس مسئلے پر اختلاف رائے کی گنجائش ذرائم ہی رہ جائے گی۔سب سے پہلے تو اقبال کا شعریا دفر ماہیئے۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو لہو خورشید کا نیکے اگر ذرے کا دل چریں اس کے بعدا گرہم کسی ذاتی موقف کے اظہار کے بچائے تعمیم سے کام لیس تو اختلاف تفکر کے باوجود پیکہا جا سکے گا کہ جس طرح نداہب عالم کی اساس''حقیقت ابدی''پرہے،اس طرح اوب بھی ہر ملک ، قوم ، ز مانے اور تاریخ کے ہر دور میں بنیادی رشته انسانیت اور سچائیوں ہے ہی رکھتا ہے۔ کیا ہم واقعی عہد نامہ عتیق کے پیشوایان حق وصدافت کی کوئی بات جھٹلانے کے اہل ہیں؟ حقائق کے سوتے جب این منبع سے پھوٹے ہیں تو ان کی طہارت اور تقدیس مسلم ہوتی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ مقدس گنگا جب کیلاش پر بت سے چھوٹ کر بنگال کی کھاڑی تک اہراتی ،بل کھاتی چلتی ہےتو راہتے میں اس کےصاف اورمنز ہیانی کوہم ہی لوگ نایا ک اورغیر صحت مند بنادیتے ہیں۔ ندا ہب عالم بھی ابتدا میں حقانیت والوہیت کے علمبر دار ہوتے ہیں مگر آ گے چل کر مسائل نظری میں الجھ کریا شخ و برہمن کے تفرقات میں پڑ کرسنج بھی ہوجاتے ہیں۔ای طرح ادب بھی حقانیت وصدافت کی ترویج بلکہ تشریح کا ذراید ہوتا ہے۔ ہم کیوں اے مقامی تفرقات وعلاقائیت ک آلودگی سے نایاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ادیب وفنکارتو شیخ و برہمن کی تفریق سے بلند ہونے کے دعویدار ہوتے ہیں۔ ارسطوادراس کے مقلدین نے شروع ہے آخرتک زوراس بات پردیا ہے کہ انسان فہم وادراک کا پتلا ہے اور اس کی بجھ ہی اے انسان بناتی ہے اور دوسرے جانداروں ہے متازکرتی ہے۔ اس خودستائی اور نرکسیت ہے مملوانا کوزک پہنچانے کا سہرا فراکڈ کے سرے جس نے تشریح الا بدان اور نفسیات کے اصولوں ہے کام لیتے ہوئے جس کی تہد میں اس کے دور کی عقلیت پرتی بھی کارفر ماتھی ہے واضح کردکھایا کہ انسان میں نا بھی اور بے عقلی بھی سرایت کی ہوئی ہے۔

حیات انسانی کا ایک واضح پہلوتو ہے کہ اس کے اعمال میں جذبات وتعصبات بہت بروى حدتك دخيل ہيں۔ پيرجذيات اور تعصّبات ہرصورت اور ہر حالت ميں قابل اعتراض بھی نہيں ہوتے ہیں کیوں کہ ذاتی مشاہرے اور مطالعے سے ان کو کثافت سے نظافت تک لے جاناممکن العمل ہوجا تاہے۔ای لئے تعلیم اور اس کے ذریعے سے اخذ شدہ نتائج تعصبات کو کند کرنے میں قر ارواقعی موثر ثابت ہوتے ہیں۔نفاست اورنظامت کی منزل اول (اورشاید آخر بھی ) جذبہ محبت ہے،اگر مائمیں سوفیصد عقلیت پرست ہوجائیں تو وہ بچوں کی خاطرخواہ پرورش اور تربیت بھی نہ کر تکیس گی۔ایک مرد اورعورت کی باجمی محبت اور پھر اپنے بچوں کے لئے ان دونوں کی مشتر کہ محبت اورقربانیاں ہی خاندان اور پھرساج کی اساس بنتی ہیں۔ قابل غور امریہ ہے کہ بیشتر ماں باپ کی محبت میں اندھی مامتا کانہیں بلکہ دخل سوجھ بوجھ کا بھی ہوتا ہے۔جذبات وتعضبات کی ضمن میں ہی جذبہ ایک حب الوطنی کا بھی ہوتا ہے جسے عام طور پر قابل قدراور باعز ت مجھا جاتا ہے لیکن ا گر عقل محض ہی مقصود لذات ہوکر رہ جائے تو اس جذبے کی بنیاد کسی خالص شریفانہ،انسانی اور ندہبی و اخلاقی اصول پررکھنا مشکل ہوگا کیونکہ ایک ہے آب و گیاہ خط زمین کے لئے بے گناہوں کاخون بہادینا کسی طرح جائز نہیں ہے۔ پھر اس کے تحفظ اور''میرا ملک سیح یا غلط'' کا عقیدہ نسل انسانی کی تاریخ میں ہمیشہ ہی خونریزیوں کا سبب رہا ہے۔وہ پہلا تخص جس نے ایک چہار دیواری کھنچ کر کہا کہ یہ میرا گھر ہے ممکن ہے تہذیب وتدن کا یا'' تاز ہ بستیاں' آباد کرنے کا موسس الشہرایا جائے مگر بخشا جسے قطعی نہیں جاسکتا ہے وہ فردِ اول ہے جس نے اس چہار دیواری کو وسیع ہے وسیع تر کرنے کی دھن میں کر ذارض کی تاریخ ہی خون سے رنگ دی ۔اب اکیسویں صدی کی ابتدا تک اور گزشتہ صدی کی دو بڑی اور خونریز لڑائیوں کے بعد بھی بہت ہی پاشعور اور شجید و طور پر دیواریں گرانے اورایک متحدہ انسانی خاندان بنانے کی مسائل کے باوجودعملراری ہر جگہ

اب بھی انہی ابتدائی جبلتوں کی ہے جہاں ہے سفر شروع ہوا تھا۔ ایک الی مہذب و متدن دنیا کی تخلیق کا خواب دیکھنے کے باوجود۔ جہاں انسانیت کے پنپنے کے روشن امکانات ہوں یہ قطیعت کے ساتھ کہنا مشکل ہے کہ ہمارے گردو پیش شکست وریخت یا پھر تغییر ونظیم کا جو کمل جاری ہے ان سب کے پس پشت غاروں میں رہائش والے دور کے جذبات بھی جاری وساری ہیں کیوں کہ سیاس وجغرافیائی تعقبات نے اچھا چھے مفکرین کی آئکھیں بند کررکھی ہیں لیکن ان تعقبات کا علم واضح طور پرنہ ہی ہمیشہ اور ہر دور میں لوگوں کو رہا ہے۔ فرائڈ اوراس کے تابعین کا کارنامہ یہ ہے کہ افھوں نے ان تعقبات کا تجزیہ کرنے کہ کوشش کی کہ بقول اقبال:

"ابھی سک آدمی صیدِ زبونِ شہریاری ہے"

فرائد کے تجزیوں کا ایک بڑانقصان یہ ہوا کہ بعض اہل فکرنے تعصّیات و جبلتوں کو انسانی تشخص کالازمی جزواور قوموں کے کردار کااک لازمہ مان کران سے مفاہمت کی کوشش شروع کردی۔اگرانسان واقعی درندہ ہےاوراس کے تحت الشعور میں غیرانسانی جبلتیں کارفر ماہیں تو پھرصبروشکر کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ اس سلسلے میں مارکسی طرز فکر ذرازیا وہ غیرمبہم اور واضح تھا۔ مارکس اوراس کے تابعین نے زور دیا کہادب وشعراور فن وثقافت کی خاطرخواہ آبیاری کرنے سے انسان کی غیرصحت مند جبلتیں کند کی جاسکتی ہیں۔ دوغیرتعلیم یافتہ یا نیم خواندہ اشخاص کسی مسئلے پر اختلاف رائے کے نتیج میں جوتم پیزار پر بھی آمادہ ہوسکتے ہیں اوراییا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ واقعی درندہ صفت اور جہل مرکب قتم کے اشخاص عور توں پر ہاتھ اٹھانے ہے بھی نہیں چو کتے۔اس صورت میں بدکہا جاسکتا ہے کہ ان کے د ماغ قدرت کی غلط بخشی کا متیجہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کے لیے ریڑھ کی ہڑی ہی کافی ہوسکتی تھی۔ دوسری طرف دوایسے افراد جنھوں نے زندگی کے تم و پیج کو مختلف نقاطِ نظرے دیکھا ہے انھیں مختلف النوع نظریات کے تناظر میں مجھنے کی کوشش کی ہے۔وہ ا ہمی اختلاف نظراور ردوقدح کے باوجودایک دوسرے ہے مصافحہ کر کے متبسم رخصت ہوں گے کیوں کہ عمرانیات کے ماہرین نے ،جن میں اکثریت مارکسی دانشوروں کی ہے،زوراسی بات پر دیا ہے کہ کراؤ ہمیشہ وحشتوں کا ہوتا ہے۔ تہذیبوں کا مکراؤ نہیں بلکہ علم ہوتا ہے۔ اب المیدیہ ہے کہ مارکس واد کی سراسرتر دید کرنے کی دھن میں (اس عمل میں علم و دانش سے زیادہ امریکہ صارفی تہذیب کی چیک دمک ،کوکا کالا اور ہالی وڈ کا اثر تھا) سر مایہ دارملکوں اور تیسری (وچوتھی) دنیا کے "اے دالتی حاضر

مفاد پرستول نے بعض بہت ہی بین اور نمایال ساجی اصولوں اور ان کی سائنسی تشریح کی کاوشوں 
سے افغاض کیا اور خصیص اس بین بیران کلیسا دا بلہ مجد اور احیاء پرستوں یا مطلق العنان واعظوں 
کی بالکل نہیں تھی ۔ ساج کو مظلم و ترتی یافتہ بنانے کی راہ بین رکاوثیں ہمارے دور اور پچھلی صدی 
کے آخری برسوں میں جتنے عظیم بیانے پرڈالی گئیں اس کی مثال پچھلے یانچ ہزار سال کی دستاویزی 
تاریخ بین کہیں نہیں ملتی ہے۔

عام طور پرمجز و فن و وات پات ، رنگ وسل یا طبقه فرقے کا یا بندنہیں ہوسکتا ہے۔ بید ضرور ہے کہ فن کارخودا پنی جگہ پر ایک طبقہ بن جاتے ہیں اور بیر طبقہ ایک طرح ہے برہمن کا مظہر ر ہتا ہے (اس لفظ پر چو نکنے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے دیدانت کے حوالے ہے دیکھنے کی ضرورت ہے)جس طرح پیغیبران خداہم میں ہے ہوتے ہوئے بھی ہم سے جداہیں ای طرح ادیب و فنکار بھی ساج کے کسی بھی طبقے سے اٹھ سکتے ہیں اور گوشش ان کی بھی عہد نامہ عتیق کے پیغمبروں کی طرح یمی ہوگی کہ ساج کی بہتری کے آرز ومندر ہیں۔اس مقصد کے لئے جھی حقیقی فیکار جباتوں کو کند كرنے اور نظافتوں كوخوب سے خوب تربنانے ميں كوشاں رہے ہيں۔فنكار اور او يب كے وجود انسانی جیم میں د ماغ کی طرح ہیں د ماغ اکثر حالتوں میں کامنہیں بھی کرتاہے جب کہ دوسرے اعضاء مثلاً باتھ پیر برابر متحرک رہتے ہیں تاہم دوسرے اعضاء کے مسلسل برسر کاررہنے کے معنی پیر نہیں ہیں کہ د ماغ کا وجود ہی برکار ہے۔حقیقت سے کے کلی یا جزوی یامحض برائے نام شرکت وممل کے باوجود آ وی کے افعال وا ممال کسی نے کسی طرح سرگرم ممل ضرور دیتے ہیں۔ای طرح ہرساج میں جو کچھ مثبت وانقلا بی دھارے رواں رہتے ہیں وہ پیغیبرانہ ہم وبصیرت کے حامل فنکاروں اور ادیول ای کے افکار عالیہ کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ کلا سکی فلسفیوں کا قول ہے کہ دنیا مظہر خدا ہے۔وہ خداجوان دیکھا ہے مگر مناظر فطرت وانسان ،حیوان کی صورت میں مختلف طریقوں ہے جلال و جمال کا ظہار کرتار ہتا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ ذہن انسانی کی تشکیل اور تخیلات کی جولا نیوں علن جلال و جمال کے تمام مظاہر کے علاوہ شکست وریخت وغیرہ کا بھی پرتو ماتا ہے چنانچے اقبال کے اس قول سے کلی اتفاق ممکن نہیں ہے کہ:

> جہانِ تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ وخشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا

-

خودا قبال نے بھی اینے فلسفہ زندگی میں جابجا اعتراف کیا ہے کہ ذہن انسانی کے ارتقامیں سنگ وخشت کے وجوداوراہمیت ہے مفرمکن نہیں ہے۔ (ملاحظہ فرمایئے خصر راہ میں جوئے شیرو تیشہ وسنگ گرال ہے زندگی)۔جوذبن معاشیات ہے جتنا متاثر ہوگا اورمظاہر عالم پر جتناغور کرے گا،اتنابی وہ مظاہر الٰہی یا خصوصیات ربانی کے قریب ہوگا۔انہی معنوں میں ہر شاعروادیب اورمفکر جمالیات بمنزله پیغامبر ہوتا ہے۔ بیدرجہ ہم سائنسدانوں ،انجینئر وں ،گسل کا کوڑ ااٹھانے والون ،نہر کی صفائی کرنے یا ٹیلی ویژن کی مرمت کرنے والوں کونہیں دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ معاشرے کے لئے افرادانگریزی اصطلاح میں Service Industry ہے تعلق رکھتے ہیں۔ادب اور فلفہ کا درجہان سے بالکل الگ ہے۔مقصد کہنے کا بیہیں ہے کہ ایک فوجی سیابی ،ایک دندان ساز ، یا ہوائی جہاز چلانے والا یا گیس و بجلی کی مرمت کرنے والاکسی طرح غیر ضروری یا کمتر درجے کا انسان ہے۔ابیاسمجھناکسی حقیقی فنکار کے لئے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ادیب و فنکار کا تو وجود ہی ان سب اراکین معاشرہ کی مشتر کہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار بنانے کے لئے ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ساج کے دوسرے تمام طبقوں کی مسرتوں اور کا میابیوں میں اصل حصہ پنیمبروں اور فنکاروں کا ہی ہوتا ہے۔معاشرتی بہبودی کا ہرباب انہی لوگوں کے افکار جمیل کا پر تو ہوتا ہے جوخواب دیکھتے ہیں اعلیٰ دار فع تخیلات کی طرف مائل پر دازرہتے ہیں اور ہرتغیر و تبدل کے نەصرف نقنىپ دغماز بلكەامام بھى ہوتے ہیں۔

ادیب وفنکارکاانسانی معاشرے میں قرار واقعی مقام تعین کرنے کے بعداب سوال بیہ اٹھتا ہے کہ بیر ہنمایانِ فکر فن ہوتے کون ہیں؟ یہاں پر دوبا تیں کبی جاستی ہیں۔ اوّل چونکہ فنکار افتا ہے کہ بیر ہنمایانِ فکر فن ہوتے کون ہیں؟ یہاں پر دوبا تیں کبی جاستی ہی اچھائی برائی اوراد یب اپنے ہی ساج اوراس کے حسن وقتح کی پیداوار ہوتے ہیں اس لئے ساج کی اچھائی برائی ہجی ان کے خمیر میں شامل ہوتی ہے۔ میلکم مگرج نے اپنی ابتدائے عمر کی جنسی کے روی کا ذکر کرتے ہوئ اپنی خودنوشت The chronicles of wasted times میں بیہ جواز پیش کیا ہے کہ موٹ اپنی خودنوشت کے پر در دو تھا اس کی بیشتر برائیاں بھی ہاری شخصیتوں میں سوئی ہوئی تھیں''لیکن اگر اس منطقی طرز استدلال سے مفاہمت کرلی جائے تو ہم یہ مانے پر مجبور ہول گئی کہ ہٹلر بھی اپنی اگر اس منطقی طرز استدلال سے مفاہمت کرلی جائے تو ہم یہ مانے پر مجبور ہول گئی کہ ہٹلر بھی اپنی زمانے ، اپنے معاشر ہاورا پنے ہی تصور ات فکر وقمل کا پر ورد و تھا۔ اس درکی عصبتیوں اور غلاظتوں کا لاز مستھا اس لئے قصور وار آتش خانوں میں بے گنا ہوں کو جلانے درکی عصبتیوں اور غلاظتوں کا لاز مستھا اس لئے قصور وار آتش خانوں میں بے گنا ہوں کو جلانے

"أعدانش ماحر...."

کے لئے وہ نیس بلکہ اس دور کے حالات تھے۔ یہ مفاہمت اور فکری جواز کہاں تک تھیجے ہے اس کا فیصلہ ہم ادب ونن کے ناقدین پرنیس بلکہ ناظرین وسامعین پرچھوڑتے ہیں۔

سریسے بین سراک کی جو ہے ھیل ہے (Status quo) سم کے شہر یوں سے زیادہ مضرعناصروہ ہوتے ہیں جوتے ہیں جو status quo ante یا ایک طرح کی رجعت قبق کی پر بعندر ہے ہیں۔ فنکاراور قلم کاران دونوں سے پہلو تھی کرتے ہوئے اپنے رفیقانِ سفر کی نئے سمتوں کی طرف ر بنائی کرتے علم کاران دونوں سے پہلو تھی کرتے ہوئے اپنے رفیقانِ سفر کی نئی سمتوں کی طرف ر بنائی کرتے ہیں۔ وہ مذہبی مبلغین یا واعظموں کی طرح محراب و منبر سے خیروشر اور سز اور جز ایے تھم نہیں لگاتے

یں۔اصل فنکاراوراہل قلم کی حیثیت تو کیچڑاور پو کھر میں کھلے ہوئے کنول کی طرح ہوتی ہے۔ ایس ۔اصل فنکاراوراہل قلم کی حیثیت تو کیچڑاور پو کھر میں کھلے ہوئے کنول کی طرح ہوتی ہے۔

ایک فلسفی یامدرس یا اکثر اوقات ماہر قانون اور وکیل بھی چیزوں کی تشریح ان کی تعریف
یا تو طبح میں نہصرف الجھتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بلادیتا ہے بحث کسی نبج پر رواں ہونے کی جگر محض
ہمہ گیرتعریف کے بچے وخم میں بیمس کر رہ جاتی ہے۔ یہاں پر بھی بعض معترضین یہ سوال اٹھا سکتے
ہیں کہ قرار واقعی ادیب و فذکار کون ہوتا ہے یا یہ کہ ایک حقیقی فزکار اور ادیب کی تعریف کیا ہے۔
ادب وفن کی و نیامیں سب سے بڑی مشکل بھی ہے کہ جب آپ کے خالفین ایک مثبت یا قابل عمل
موقف اور نقط نظر سے منفق نہیں ہونا چاہتے ہیں تو کے بحثی پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور معا ملے کو الجھائے
کے لئے تعریف و تشریح کا مسئلہ چھیز دیتے ہیں اور بات جب یہی شروع ہوجائے کہ غربل کے معنی
کیا ہین گیا ناول و افسائے کی سیحے اور غیر اختیا تی تعریف کیا ہے تو پھر مدتوں تک جاری رہنے کے
باوجود بحث کسی فیصلہ کن مرحلے تک نہیں ہینچتی ہے۔ یہ شکل صرف ادب وشعری کی نہیں بلکہ تقریبا
باوجود بحث کسی فیصلہ کن مرحلے تک نہیں ہینچتی ہے۔ یہ شکل صرف ادب وشعری کی نہیں بلکہ تقریبا

دا ما والش حاضر .....

تعریف و تشریح کا سوال اٹھانے والے لوگ عام طور پر ندبی بنیاد پرستوں کی ما نشوہ و تے ہیں جو
بلاتکلف یہ فتو کی صادر کر دیتے ہیں کہ فلال شخص یہودی نہیں ہے یا فلال صاحب وائر واسلام ہے
ہی باہر ہیں۔ ادبی ہند ت پسند بھی بہت آسانی ہے یہ کہ دیتے ہیں کہ ' یہ تو ادب نہیں ہوا' یا یہ کہ
''اس بیا ہے کو کہانی کس طرح کہا جاسکتا ہے۔' پھر لامحالہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ ادب ہے کیا ج نظم کی
صحیح تعریف کیا ہے ۔شعر وافسانہ کے لئے لازمی اجزاء کیا ہیں جن کے بغیر افسانہ شعر کو ہی قی نہیں
قرار دیا جاسکتا ہے ۔ محو گفتگو حضرات عام متبدی و کیلوں کی طرح الفاظ کے گور کھ دھندوں میں پھنس
جاتے ہیں۔ پچھلے پانچ بزار برسوں ہے برابر دنیا کے تمام جیراور بحرالعلوم شم کے یہودی علاء و مصنفین
صرف ای بات پر بحث کرتے چلے آرہے ہیں کہ واقعی یہودی کون ہوتا ہے۔فیصلہ تو آج تک نہ
ہورکا مگر اس کے باوجود ' یہودیوں'' کی ایک الگ ریاست بن گئی ہے جو آج مشرق و سطی میں
سرطان کی طرح بھیلتی جارہی ہے۔

ادب،ادیب اوراد نی سرگرمیوں کی تعریف کی پیچید گیوں سے ہٹ کر جب ہم ساسی و معاشی اداروں،ان کے تقاضوں، کمزور بول اور موانع کی طرف توجہ کرتے ہیں تو بہت سے دوسر مے منی، لیکن مشکل مسائل ہے بھی دوحیار ہونا پڑتا ہے۔ بیسویں صدی کے وسط تک زوراس بات پر دیا جاتا تھا کہ ادیب کے معاشرے کا سیاسی طور پر آزاداور معاشی طور پرخود مختار اورخود فیل ہونا بھی ضروری ہے۔ اس شرط کی دجہ پتھی کہ انگریزی زبان میں لکھنے والے تقریباً تمام اہل قلم سیاسی آزادی کے حامل اور معاشی طور برآ سودہ حال تھے۔تیسری دنیا، یعنی نوآبادیات کے بیشتر قلمکاراس آزادی ہے محروم تھے۔ لطیفہ بیہ ہوا کہ جن تاریخی وتہذیبی اعتبارے وقیع ومعتبرملکوں میں آ زادی آئی وہاں کے بہت سے باشعوراہل فکرنے اے جھوٹائھہرا مااور کہا ہے گیا کہ جب تک معاشی خود مختاری نہ حاصل ہو تب تک بیآ زادی جھوٹی ہے کیونکہ دلیش کی جنتا بھوک نے۔ "نتر قی بینداہل فکرنے بھی بیشلیم کرنے ہے انکار کردیا کہ بیآ زادی متنی ہی جھوٹی کیوں نہ ہو تھی غلامی ہے بہر حال بہتر ہے ایک الجھے مصر اورگا ندهیائی دانشور بیندت سندراال نے تو بہال تک جھلا کر کہدویا کہ میں انگریزے درخواست کرنی جائے کہ و دہمیں پھر غلام بنالے تا کنظم ونسق میں بہتری اور چستی تو پیدا ہو سکے۔'' بنڈ ت سندر لال کی جیسنجھلا بٹ کی ایک معقول وجہ بھی تھی کیونکہ برصغیر ہی نہیں بلکہ تمام افریشیائی ممالک میں سام اج کے خاتیے کے بعد قومی حکومتوں اور دلیمی رہنماؤں نے غیرملکی آتاؤں سے زیادہ بے رحی

"ابدائش حاضر...."

70

اور مظالم کے مظاہر ہے گئے۔ آیک قدامت بہند کیتے نے اپنے اعداد وشار کی روسے یہ ووئی کیا کہ ہندوستان میں ۱۹۰۰ء سے لے کر ۱۹۴ء تک گیارہ بارگولی چلائی گئی جب کہ آزادی کے حصول کے بعد ملک کی کسی نہ کسی ریاست میں ہرسال فائر نگ کی تو بت آجاتی ہے۔ '' گار جین' جیسے ترق پہندا خیار نے بھی اکھا کہ پورے برصغیر میں فکر وادب پرکل کے مقابلے میں آج زیادہ پابندیاں عائد کی جارہ کی جی اور ' لندن نائمس' نے متعدد بار غلط یا سے یہ دورے زیادہ آج آزادی کے مکومت کے خلاف کوئی نقط کنظر پیش کرنے میں غلامی کے دورے زیادہ آج آزادی کے دور میں بند شیں جھیلنی پرتی جی ۔

ادیب اور فنکار کے لئے اظہار خیال کی کمل آزادی کی وکالت تقریباً ہوائش کرتے آئے ہیں۔ لیکن سے وجہ ابھی تک واضح نہ ہوتکی کہ اشالن کے دور ہر ہریت اور پاکتان میں فوجی حکومتوں کے سیاہ ترین زمانوں میں جن قیود کا رونار دیا جا تا تھا وہاں پابندیاں ختم یا نرم ہونے کے بعد کیا ہوا۔ مشرقی یورپ کی ریاسیں یا سوویت دیش کے ادیب فکر وخیال پر قدغن کے شاکی رہتے تھے۔ پاکستان کے بہت سے ادیب وشاعر دوسرے ملکوں میں پناہیں ڈھونڈ نے گئے تھے لیکن اب سے حفرات کیا کرر ہے ہیں؟ حقیقت سے کہ گزشتہ لگ بھگ دی برسوں سے دور دورتک کوئی عہدسازیا چونکا دینے والی آواز نہیں آٹھی ہے۔ کیا سے حقیقت نہیں ہے کہ اس وقت جب اہل قلم کوزیادہ ہوئیں اور آزادیاں حاصل ہیں تو ان کے باس بچھ لکھنے کوئی نہیں ہے؟

خود یورپ کے جوممالک سیای و معاشی طور پر فارغ البالی سے بھر پور ہیں، خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے پچاس پچین برس بعد تعیبرات نو کے نتائج سے متبع ہونے والی ریاستوں کو و یکھتے وہاں ادب کی رفتار کیا رہی۔ پچی بات تو یہ ہے کہ ہیسویں صدی کے اوّل نصف کے مقابلے میں دوسر سے نصف حصے کا اولی کشکول تقریباً خالی ہے۔ صدی کے آخری ربع میں لا طبی مقابلے میں دوسر سے نصف حصے کا اولی کشکول تقریباً خالی ہے۔ صدی کے آخری ربع میں لا طبی اور کی کہا تھو جھنڈ سے پر چڑ ھانے کی کوشش کی گئی جو تیسری و نیا کی جادوئی داستانوں اور جنوں و پر یوں کی کہا نیوں سے کسی طرح بہتر نہ ثابت ہوئی۔ اب سوال بیہ کہ تبذیبوں کے تصادم ، تاریخ کے خاتمے وغیرہ کے نتیج میں جس تبذیب عالی کی طرف پیش قد می کہ کہنے میں جس تبذیب عالی کی طرف پیش قد می کوششیں ہو کیں ان میں پنینے کے امکانات کی شرح کیا رہی۔ مغربی یورپ کی سنہری رو پہلی کی کوششیں ہو کیں ان میں جو ان میں رفتارا دب کیا ہے۔ سوال بینہیں ہے کہ ہر

"اے دائش حاضر

طرح کے ماقری سکون ، زیادہ سے زیادہ سیاسی ومعاشی ترقی اور خوش طالی کے باوجود کوئی شیکسیٹیر کیوں نہیں پیدا ہور ہاہے ، ہمارے پاس غالب کا کوئی ہمسر کیوں نہیں ہے۔ بعض متنازمغربی وانشوروں اور تقریباً ٹی ایس ایلیٹ کے مرتبے کے اویب فرینک کرمود کایہ دعویٰ کیا واقعی حق بجانب ہے کہ آج کے قلم کارا پنے پیش روؤں کی گردکو بھی نہیں پہنچ یارہے ہیں؟

یبال تک پہنچ کر بات ذراالجھ جاتی ہے۔ شہدیہ ہونے لگتا ہے کہ فرینک کرمود بھی اپنی فلسفیانہ بصیرت کے باوجود معمر خواتین کی طرح زلّہ رباای مخصوص ٹوری طرز فکر کے ہیں جو''یاو لیا ہے'' کاغز ل خوال اور ماتم کنال انہی دنوں کا ہے جب اشیائے صرف بہت ارزال تھیں ،تعلیم کا ہوں میں طالبان علم صرف لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، بزرگوں کی عزت ہوتی تھی ، معاشرے میں بدعنوانیوں کی گرم بازاری نہیں تھی ۔ ہر طرف محبت اورا خلاص کا دور دورہ تھا اور معاشرے میں بدعنوانیوں کی گرم بازاری نہیں تھی ۔ ہر طرف محبت اورا خلاص کا دور دورہ تھا اور زندگی بہت ہی آسودہ اور پُر اطمینان تھی ۔ یبال تک چہنچنے کے بعد ماضی کے نوحہ خواں عام طور پر مرد آہ کھرکر کہتے ہیں کہ ''بہت براز ماندلگا ہے بھائی ۔''

کولرج کے کہندسال ملاح کی'' یادِ ایا ہے'' پردلیم کو پرنے جوتبصرہ کیا وہی ہم بھی کہنے میں جائز قرار دیئے جائے ہیں۔ولیم کو پرنے اپنے مخصوص رنگ میں کہا تھا:

"He drank the stifling waves-and sank."

نے زمانے سے مفاہمت نہ کرنااور مستقبل کے تذبذب اورنااستواری پر پریٹال خاطرر ہنا کسی فنکاریافلی کے لئے کسی طرح قابل تسلیم نہیں ہونا چاہئے۔ فرینک کرمود کی شکایت بجا ہے لیکن باشعوراور ترقی پنددانشوراس سے اتفاق کرنے میں یقینا تامل کریں گے کوئکہ ترقی پندی اور'' وید ہُیں''رکھنے والی تخلیقی صلاحیت کی شرط اوّل ہی یقین کامل ہے کہ ہر نیاز مانداپ مرتبہ تفکر میں بیتے ہوئے دور سے بہتر ہوتا ہے۔ ہرنی نسل پرانی نسل کے مقابلے میں زیادہ باشعور اور نہیم ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ جو حضرات عقلیت پندی کے دعویدار ہیں وہ بھی بسااوقات یہ مانے سے مشکر ہیں کہ ہرزمانے میں نت نے حالات کے تحت'' مردانِ خودا گاہ' بیدا ہوتے رہیں مانے نے حالات کے تحت'' مردانِ خودا گاہ' بیدا ہوتے رہیں رہنمائی اس مقام پر اقبال سے بھی حاصل کی جاسمتی ہے جوفر ماتے ہیں۔'' یہ دورا ہے برائیم کی رہنمائی اس مقام پر اقبال سے بھی حاصل کی جاسمتی ہے جوفر ماتے ہیں۔'' یہ دورا ہے برائیم کی میں ہے۔' یہ ضرور ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے ۔' یہ ضرور ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے ۔' یہ ضرور ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے۔' یہ ضرور ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے ۔' یہ ضرور ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے۔' یہ ضرور ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے اس اس کی ہونے کہ کی سے مشکل سے بین سے۔' یہ خور در ہے کہ بہی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیم کی سے مشکل سے سے بونے مشکل سے سے بین شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیمی نظر پیدا برائیں کی سے مشکل سے ساتھ کے کا سے کہ کی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیں کی نظر پیدا برائی مشکل سے بین شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیں کو کی برائیل کے کی سے کہ کی شاعر مشرق تسلیم کرتا ہے کہ' برائیں کو کی کو کی کو کی کی سے کہ کی سے کو کی کی سے کرنا ہے کہ کی کی کی سے کرنا ہے کہ کی کو کرنا ہے کہ کی کی کی کی کی کو کرنا ہے کہ کی کی کی کرنا ہے کی کرنا ہے کہ کی کی کی کی کی کرنا ہے کی کی کی کرنا ہے کرنا ہے کی کی کی کرنا ہے کی کی کرنا ہے کرنا ہے کی کی کرنا ہے کی کی کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہو کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہو کرنا ہو کی

"اعدانش حاضر.....

ہوتی ہے۔ 'لیکن وہ چونکہ بیسویں صدی کے ہنگامہ پرورحالات کا مزاج واں ہی نہیں بلکہ دانائے رازیعی تقااس لئے تمام وسوسوں اورشبہات کے باوجودلاتفنطومن رحمتہ اللہ کی تفییر کرتے ہوئے فہمائش کرتا ہے۔''امیدم دمومن ہے خدا کے راز دانوں میں ۔''

آئ یورپ اورامریکہ کے جہان قریس جس تہذیب عالی کا خاکہ مرتب کیا جارہا ہے۔
اس کی راہ بیں پابرز نجیر دواہم شرا لط کی طرف سے حسب معمول اغماض برتا جاتارہا ہے۔ بعض اصحاب قکر سی بھی گہر سکتے ہیں کہ ارباب مغرب کے کاروان قکر کے'' تیز ترک گامزن' کی مہمیز سے عاری ہونے کا سب بھی یہی ہے (اگر نہ بھی ہوتو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے )۔ تہذیب عالی کی خوشنوائی یا خوش نمائی کی طرف متوجہ عناصر کی خدمت میں سید کہا جاسکتا ہے کہا گرہمیں واقعی ترقی پندہ خردافر وز، حیات بحش اور صحت اقد ارتبم کی اطلبی اصطلاحات گوندہ کرعالمی تہذیب مطلق کا پندہ خردافر وز، حیات بحش اور صحت اقد ارتبم کی اطلبی اصطلاحات گوندہ کرعالمی تہذیب مطلق کا مرتب ہوتے ہیں کیونکہ سی معیاراعلی کی شرط اوّل کے طور پر ہمیں قول وفعل کے تضاویے کمل خابت ہونکتے ہیں کیونکہ سی معیاراعلی کی شرط اوّل کے طور پر ہمیں قول وفعل کے تضاویے کمل تارہ دونا پڑے گا۔ ریا کاری سے اجتناب ایسی مشکل شرط ہے کہ پیشتر'' دانایان مغرب' اور آزاد ہونا پڑے گا۔ ریا کاری سے اجتناب ایسی مشکل شرط ہے کہ پیشتر'' دانایان مغرب' اور 'دمشہور مغربی مفکل بین کا شہر ہو تھا میں میدان میں بری طرح شوکریں کھا تا نظر آتا ہے۔

تہذیب و تدن دوالی تألین و خوشما تر کیبیں ہیں جواہل مغرب نے خودا ہے لئے وضع کی ہیں۔ بیصرف ان کے بین المستعمراتی افکار ہے ہی وابستے نہیں بلکہ بنیادی آ داب معاشرت اور تصورتاریخ سے بھی منسلک ہیں۔ آج بھی کوئی ادب، ند ب یا جغرافیائی خطہ جومغرب کے خصوص تہذیبی تصورت و درابھی الگ ہوا مامان مغرب کی بارگاہ ہیں قابل اعتنا نہیں تہجا جاتا ہے۔ مغربی تصورت نہذیب میں بنیادی نقطہ ایمان استعاریت آمیز مسجیت ہے جس کا کوئی تعلق حصرت سے نصور تہذیب میں بنیادی نقطہ ایمان استعاریت آمیز مسجیت ہے جس کا کوئی تعلق حصرت سے ناصری کی ذات اقد سے نہیں ہے۔ مشرق وسطی اور الطینی امریکہ کے عام ممالک میں ادب کی جڑیں مذہب سے بھی وابستہ ہیں۔ اس کئے ان جگہول کا ادب بھی انگیز کرلیاجا تا ہے لیکن جو بات بالکل بی نا قابل قبول ہے ووالیا ادب اور ایسے قلم کار ہیں جو مسجیت آمیز نو استعاریت سے پوری بالکل بی نا قابل قبول ہے ووالیا ادب اور ایسے قلم کار ہیں جو مسجیت آمیز نو استعاریت سے پوری طرح ہم آسگ منہ ہول ہوں اور ایسے بادہ شافتی مظاہر جو بھی مغرب کے پر کھاروگی گھن چکر سے متصادم رہے ہوں ان کا تو ذکر ہی مغربی ما لک کی لغت میں بمز لد کفرونا شائشگی ہے۔ قبیل سے قول وفعل کا تھنا داگر مشرقی اور اور ارباب فکر کا دصف ربا ہوتو و جو و سمجھ میں بھی قول وفعل کا تھنا داگر مشرقی اور اور ارباب فکر کا دھونہ ربا ہوتو و جو و سمجھ میں بھی

آسکتی ہیں گرسوال سے ہے کہ ریا کاری اپ تمام مکنٹ و ذبی تعضیات کے ساتھ مغری اہل وائش کے افکار کا جزوا عظیم بمیشد اور ہر دور میں کیوں رہی ہے۔ آگر کوئی مثالی اور پا گیزہ یا ہو جی گیا بہتر مشرق میں نہ پنپ کی تو مغرب نے اپنی تمام تر سہولتوں اور عالمی اوٹ کھسوٹ کے بعد بھی گیا بہتر مظاہر پیش کے اور واقعی وہ وجوہ کیا ہیں جن کی بنا پر بائی کھر کائٹ تر اشاجار ہا ہے۔ مشرق میں تو نہری تعضیات اور تہذیبی تصاوم سے پہلو تھی کی مثالیں ال بھی جاتی ہیں گرمغرب میں نہلی تفوق اور سامرا بی مسحیت کی ہمہ گیری نے کہاں نگر او کے بجائے سگم اور تصادم کی جگد امتزاج کی شعوری سامرا بی مسحیت کی ہمہ گیری نے کہاں نگر او کے بجائے سگم اور تصادم کی جگد امتزاج کی شعوری کوششیں کیں ؟ دوستو کی اور داننے کی اسلام سے نفرت یا ہندومت کے بارے میں وی ایک لارنس کی خندہ زنی تو پرانی با تیں ہیں لیکن ایلیٹ کی مبود دشنی تو ہارے آپ کے سامنے کی بات ہے۔ اس کے باوجود ہمارے اہل اوب آج بھی ایلیٹ کو پیغیر ان الی کا درجہ دینے نے بیس چو کتے اور ذکر ہم سب اب تک ان کامر شداولیں کی طرح کرتے ہیں۔

پسماندہ اور معافی ہو جھ سے دباہ وامشرق جس تہذیب کامظہر ہاس کے عناصر ترکیبی میں بدھ مت، ہندی تاریخ فکر جینی طریق حیات اور اسلام اور سکھ ندہب کے جواہر پار ہے بھی مثال ہیں اگر کہیں مشرقی قلم کارناستک ہیں یا' مقامیت' کے شکار ہیں تب بھی ووسر نداہب کی سخفر اندہ بی پیشواؤں کے سب وشتم اور دوسری تہذیبوں اور متاع تفکر پرخندہ زنی سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہمار سے خیال میں سی مشرقی ادیب و فزکار نے دوسر سے نداہب یا تہذیبوں اور فرام لیر کی مشرقی اور نہ ہی کیجڑا چھالنے میں بھی دلچین نہیں کی موفیائے کرام کے اعراس ومزارات پر حاضری اور ندہبی میلوں تھیلوں میں ہر فرقے اور ندہب کے لوگوں کی شرکت ای تہذیب کی مظہر ہے جے مغربی میلوں تھیلوں میں ہر فرقے اور ندہب کے لوگوں کی شرکت ای تہذیب کی مظہر ہے جے مغربی دانیان فکر دفاحہ تہذیب عالی کی بارگاہ سے خارج کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ کیا تہذیب عالی کے دانیان فکر دفاحہ تہذیب عالی کی بارگاہ سے خارج کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ کیا تہذیب عالی کے دانیان فکر دفاحہ تہذیب عالی کی بارگاہ سے خارج کرنے پر مصر رہتے ہیں۔ کیا تہذیب عالی کے دانیان فکر دفاحہ تہذیب عالی کرنے پر عامل کرنے بر مصر دیتے ہیں۔ کیا تہذیب عالی کے دیب عالی کے دانیان فکر دفاحہ تہذیب عالی کرنے پر عامل کرنے ہیں جو اس ایس ایس دیا در نوب میں ایسے اہل دانش بھی شامل ہیں جو اس میں ایسے اہل دانش بھی شامل ہیں جو بیر عاملات کی تکار کی بر کی تو کرنے کی خوادر ہیں ؟

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مشرق اپنی تمام تر پسماندگی کے باوجود مذہبی تعصبات برمنی نسل کشی سے جنون ہے تاریخ کے مردور میں محفوظ رہاہے۔ مشرق کے طالع آزماچنگیز ونادر اور مناکی وساطین جو دوسر میں ملکوں میں گئے انھوں نے وہاں کے حالات میں گھل مل کراور مقامی باشندوں میں خلط ملط ہو کر لین دین کا وہ عمل شروع کیا جسے مثالی عبورت میں گڑھ جمنی تہذیب کا

"اعدالشِ عاضر.....

14

نام دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف Onward Christian Soldiers کے موئدین (کہلنگ، نمینی سن، وہلس، داننے) نے امریکہ، آسر بلیا، نیوزی لینڈاورخودسے ناصری کے مولد، ارض مقدس میں کیا نشانات جھوڑے۔ اور آج بھی فلسطین اور عراق میں ..... فیرچھوڑ ہے جھوڑ ہے مورخ پرچھوڑ دہیجے۔ فیرچھوڑ دہیجے۔ (بید جھوڑ ہے بھی، اے مستقل کے مؤرخ پرچھوڑ دہیجے۔ (بید بھالہ فدا بخش اور نینظل بیلک لا بحریری میں سالان توسیعی خطبے کے طور پر چیش کیا گیا)

公公

# فكشن كى المميت اورضرورت

کسی بھی معاشرے کی تنظیم اور بنیا دی تعلیم وتربیت میں پہلی اہمیت فکشن کی ہوتی ہے خواه اسے کہانی کہا جائے یا قصہ دواستان۔ کام اس کاصرف بچوں کو درس ادب و تہذیب دینانہیں ہے۔ بالغول کوبھی فکشن یا داستانوں کی بہت ضرورت رہتی ہے۔فکشن مسائل عصری ہے توجہ ہٹا کر ایک گونہ بےخودی کا ہی ذریعہ نہیں ہوتا ہے اس سے ذہنی تفریج کے ساتھ ہی معاشر ہے کی تربیت بھی مقصود ہوتی ہے فکشن کا مطالعہ کرنے والے اپنی معاشرت وتندن کے مقابل دوسری تہذیبوں اورافرادوطبقات کے طریقہ ہائے فکرومل سے واقف ہوتے ہیں۔موتزارے کی طلسمی بانسری Magic flute میں پہلاسین ہی ہمیں بتا تا ہے کہ پہاڑ کے دوسری طرف بھی ایک دنیا ہے جس کا فہم دا دراک بھی ضروری ہے۔اسی کوبعض اہل ادب نے وہ لمحد تفہیم یا مقام عرفان بتایا ہے جہاں قومی و مذہبی تنگ نظری ختم ہوجاتی ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سچائیوں تک رسائی کے لیے ہر کلچر، اوب اورقوم وملک کا اینا اینا راستہ ہوتا ہے۔اس رائے کے گیان پہچان اوراس سے پوری واقفیت ہمیں فکشن کی طرف متوجہ کرتی ہےا ورغیر پخته عقل وفکر کے طالبان علم کوفکشن ہے انسیت ہو جاتی ہے۔ کہانیاں طرح طرح کی ہوتی ہیں مذہبی کہانیوں کو چھوڑ کر بھی بہت ہے طریقے فکشن نگاری کے ہیںان سے بیشتر اوقات خیروشر کی تمیز پیدا ہوتی ہے بیجے انہیں من کریا پڑھ کراچھے کردار کانمونہ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔جھوٹ اور چوری سے بیجنے کاعہد کرتے ہیں اگر واقعی زیر تربیت د ماغوں اور قابل تقلید کر داروں کی تشکیل میں کہانیوں سے پچھ مددملتی ہے تو فکشن کا بنیاوی مقصد بورابوجا تاہے۔

اً رئسی کو قصے کہانیوں یا ناول پڑھنے کا جسکا پڑجائے تو وہ خود ہی دوسرے ملکوں اور

قوموں کے افسانوں اور داستانوں کی طرف متوجہ ہوگا۔ ناول پڑھنے اور برے بھلے قسوں اور افسانوں میں وقت ضائع کرنے والوں کو عام طور پر اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا ہے لیکن نوجوانوں کی اصلاح کرنے والوں اور جوانوں کی ہمت اور اولو العزی ہے حسد کرنے والے بوڑھے جوزیادہ تر 'رشتے میں' ماموں اور چھاوغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ ذرہبی صحائف اور الہای کتابیں بھی تو قصے کہانیوں پر ہی مشتل ہوتی ہیں۔

رق پیند صنفین کی انجمن کارتی اور تحریک کی کامیابی میں شعر و تحن سے زیادہ نظری ارفکشن کا ہاتھ رہااگر اس تحریک کے بانیوں نے فکشن پرزورند دیا ہوتا تو ''انگارے'' کی کہانیوں نے آگ نہ بھڑکائی ہوتی تو معلوم نہیں ہمارا ادب ابھی تک کن بھول بھیلوں میں بھٹک رہا ہوتا۔ وقار ظیم نے لکھا ہے کہ داستانوں اور بحثیت مجموعی فکشن کا منصب اولین انجمن آرائی ہے لیکن وہ عالبًا یہ بھول گئے کہ فکشن انجمن آرائی سے زیادہ واردئے شفاکی حیثیت رکھتا ہے۔ قصہ پہار درویش کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نظام الدین اولیانے فرمایا کہ ''جوکوئی اس قصے کو چہار درویش کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نظام الدین اولیانے فرمایا کہ ''جوکوئی اس قصے کی جہر چند فرد مند بیدار مغز تو ارت کی کی طرف بالطبع ماکل ہو گئے لیکن قصہ کہانی کی ذوق بخشی و نظاط کہ ہم چند فرد مند بیدار مغز تو ارت کی کی طرف بالطبع ماکل ہو گئے لیکن قصہ کہانی کی ذوق بخشی و نظاط گئیزی کے بھی دل سے قائل ہوں گئے ہیں امار ہو گئے لیکن قصہ کہانی کی ذوق بخشی و نظاط گئیزی کے بھی دل سے قائل ہوں گئی مرام رے زمانے میں اہل فکر نے یہ وضاحت کیوں نے کہان معاشروں کو تہذیب اور قوموں کو فراخی قلب و نظر سے کس طرح مالا مال کرتا گئین معاشروں کو تہذیب اور قوموں کو فراخی قلب و نظر سے کس طرح مالا مال کرتا کیوں ضرورت ہے اس پر پچونظر نہیں آت ہیں در کھنے میں آتے ہیں فکشن کی کیا اور کی ایمیت پر بی دیکھنے میں آتے ہیں فکشن کی کیا اور کیوں ضرورت ہے اس پر پچونظر نہیں آتا ہے۔

فکشن کے موضوع پر استسنادی حیثیت اختیار کرنے اور اپند دوچار ببند بدہ عام طور پرغیر معروف فکشن نگاروں کوشیر پاتین شکھ کے ساتھ ہمالہ کی چوٹی پر کھڑا کرنے والے حضرات طویل طویل مقالات قلم بند کرنے کے باو جود بیٹا بت کرنے میں۔ تا حال ناکام رہے ہیں کہ ساج کوفکشن کی ضرورت کیول ہواور رہے گی۔ فکشن لکھا کیول جائے لوگوں کوفکشن نگاری کی ترغیب کیوں دی جائے اور پھر بید کہ آخرفکشن پڑھا ہی کیول جائے۔ اس سے معاشر سے کی صلاح و بہود میں کہاں جائے اور پھر بید کہ آخرفکشن پڑھا ہی کیول جائے۔ اس سے معاشر سے کی صلاح و بہود میں کہاں جائے مدول سکتی ہے۔ برصغیرے تقریباً تمام ممتاز معیاری جرائدگا ہے ماہے 'افسانہ نمبر' بھی شائع

کرتے ہیںان میں افسانہ نگاروں کے ہارے میں، چیدہ چیدہ کہا نیول اور افسانہ نگاری کے عصری ر جھانات کے بارے میں میا پھر کسی خاص خط ملک میں فکشن کی مروجہ روش کے بارے میں بھاری بجركم مضامين جصيته بين محرابهي تك كسي افسانه نمبر مين بيرموضوع زبر بحث نبين آسكا ہے كدافسان كيول لكهاجائ يابيركم وادب اورقكرودانش كمحفلول مين فكشن نكارول كاكيادرجه بامنصب بوناجا ييا شاعری کی ضرورت و اہمیت برتو غالبًا ابتدائے آفرنیش ہے ہی اب تک لا تعداد کیا ہیں لکھی گئی ہیں۔مقالات ایسے بھی سیکروں مل جائیں گے جن میں ڈرامہ کی اہمیت اور ضرورت بربھی خوب بحث کی گئی ہے۔ یہ جابجاز وردے کر سمجھایا جاتا ہے کہ مسائل عصری کے حل یا بحرانوں کے تناظر میں ڈرامہ کتنامفید کام انجام دیتا ہے۔ لیکن بیمقالہ ابھی تک تصنهٔ نگارش ہے کہ ناول کہانی، داستان یا افسانے لکھنے والے ہمیں کس طرح الیبی دنیاؤں کی تلاش وجنتجو برآمادہ کرتے ہیں جہاں انسانیت کے پنینے کے ام کانات ہوں، جہال انسانیت کادامن شیخ وبرہمن کے تعصیات ہے آلودہ نہو۔ ایک المیدید ہے کہ زیادہ ترمضمون نگاریا تنقید لکھنے والے خود بھی شاعری کرتے ہیں۔ بیلوگ فن شعری کی تعریف و توصیف میں فکشن کی اہم تر اور ممتاز ترخصوصیات کو بالکل بھول جاتے ہیں کہا ہے جاسکتا ہے کہ شاعری آ گ لگانے کے کام تو خوب آتی ہے لیکن جہاں آگ بجھانے کامرحلہ پیش آتا ہے وہاں صرف فکشن نگار ہی سر بکف نظر آتے ہیں ۔ مگر سوال یہ ہے کہ تنقید نگاروں کو آگ بجھانے کے ممل سے دلچیں کیوں نہیں ہے۔ بہت کم ناقدین اوب ایسے ملیں گے جنہوں نے مطالعے اور محنت کے بعد فکشن کی ضرورت کے بارے میں کچھاکھا ہو۔ یافن افسانہ نگاری کی توضیح وتعریف کرتے ہوئے خوداس فن کی اہمیت جمّائی ہو چنانجے افسوسنا کے حقیقت یہ ہے کہ فکشن کے بارے میں خیال آرائی کرنے والے

شاعری میں بہت ہے جمہول تصورات ، تصوف، ہمداوست وحدت الوجود وغیرہ وغیرہ کھی زوروشور ہے نواپیراد کھائی دیتے ہیں لیکن فکشن میں نیے ترک لذات اور گوشد نشینی ممکن ،ی نہیں ہے۔ کوئی کہائی کارصوفی ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ فکشن لکھنے والے تزکیۂ نفس اوراس کے نتیجے میں بیدا ہونے والے قراران ہی ووخو بیوں میں بیدا ہونے والے علوے فرات کے متمنی نہیں ہوتے ہیں۔ شعراء نے زیادہ تران ہی ووخو بیوں کواجر حقیقی اور جنت المادی تصور کیا ہے۔ فکشن نگار راضی برضائے حق نہیں بلکہ ہر لمحہ جہدوم ل کا حامی رہتا ہے۔ اردواد یب زیادہ تر مسلمان ہیں اورانہیں یہ بخو بی علم ہے کہ اسلام اصولی طور پر حامی رہتا ہے۔ اردواد یب زیادہ تر مسلمان ہیں اورانہیں یہ بخو بی علم ہے کہ اسلام اصولی طور پر

زیادہ تر ناقدین ادب فکشن کی اہمیت اورضرورت پر بحث کرنے سے گریز ال رہے ہیں۔

۱۳۱۳ "اسدالش عاضر

الرہائیت کے قریب نہیں ہے زندگی ہے قرار یا گریز پائی کاسبق نداسلام میں ہے اور نہ فکشن کار جن میں فرانس کے پیھولک بھی شامل ہیں جمافت آ میز ترک لذات کے قائل نہیں رہے، آیک انشائیہ نگار نے گوششینی اور ترک دنیا کو Foolish self کہ خواب رہائیت کا تصور ہی معنکہ لذات کے قائل نہیں رہے، آیک انشائیہ نگار نے گوششینی اور ترک دنیا کو الصور ہی معنکہ خیز ہے کیونکہ آزادی جمہوریت اور ترقی پیند اہل وانش تو مارکس کے لفظوں میں دنیا کو بدلنے پرزور دیتے ہیں تصوفت ہے متا ارتفاع کارجن میں شاعروں کی اکثریت ہے۔ ''امیر غریب اللہ نے پرزور دیتے ہیں جمارااس میں کیا وضل کہ کرخاموش ہوجاتے ہیں جب کونشن نگار قطر ہے گر بینے تک کی کھائی منائے ہیں جا کہ گوش نگارت کے گر بینے تک کی کھائی مکلی واقعیت کامٹنی ہوتا ہے۔ قطر ہے گر بینے تک کی کھائی کھش بھی کہی جا محتی ہے کہائی کا ایکے زمین وا آسان سے بیزار نہیں بلکہ اس کے علائق وعمل سے مکمل واقعیت کامٹنی ہوتا ہے۔ کہائی کا را کیا لور بھی خود بخوسوجاتی ہیں۔ ' شرح دراز زندگی مختر' کو کمٹن کرتا ہے کہائی ان کے لیے توالی تعالی ہوگر افسانہ نگارواتی ہیکر دکھا تا ہے۔ افسانہ ایک دوچار بھی خود بخوسوجاتی ہیں کہ وانا فانی کے لیے توالی تعالی ہوگر افسانہ نگارواتی ہیکر دکھا تا ہے۔ افسانہ ایک دوچار مملکت ہے اس پر شعرا کوسی طرح کی فوقیت یا امیاز حاصل نہیں ہے۔ افسانہ ایک دوچار مملکت ہے اس پر شعرا کوسی طرح کی فوقیت یا امیاز حاصل نہیں ہے۔

قکشن نگار کسی در ہے کا کیوں نہ ہوا پی نگارشات میں ایک مخصوص وسعت نظر کا حامل ہوتا ہے اوراس وسیع النظری میں وہ اپنے قارئین کو بھی شرکت کی دعوت دیتا ہے۔ فکشن ہجائے خود وسعت انلاک میں تکبیر مسلسل ہے اور تعلق اس کا کسی طرح خاک کی آغوش میں شہیر ومنا جات ہے نہیں ہوتا ہے فکشن کی نظر سیاسی بصیرت بھی ہوسکتی ہے اور کشف رویا کی مظہر بھی مگر اس کا کوئی واسط اضغاث احلام ہے نہیں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں شاعر کی نواسرائیوں میں ہمیشہ شبہ ''مری بارکیوں دیرا تنی کری'' کی سینہ تو بی کا ہوتا ہے۔

قلشن نگارسر مانیہ ومحبت کے خروش کی وجوہ کاوا تف کار ہونے کی وجہ ہے اپنے قار کین کوبھی مبتلائے تفکرر کھتا ہے جب کہ شاعر صرف سامنے کی چیزیں دیکھ کر اور دھوکر غرق سے ناب ہوجا تاہے۔ اگر فکشن نگار بھی شاعر کی طرح ذاتی غم واندوہ کا ڈھنڈور چی ہوجائے تو کہاجائے گا کوفکشن سے معاشر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر فکشن کوفض سرمایے نشاط یالذہ نم کا ترجمان بی بنتا ہے تو شاعری کیوں نہ کی جائے۔ کیونکہ یہ خدمت تو ہمارے شاعر ہمیشہ ہے انجام دیے ہوئ آئے ہیں۔ کہنایہ ہے کہ گلش نگاراہ بطون وا کا آشنا ہوتا ہے بلکہ ا قبال (اقبال کا اشنا ہوتا ہے بلکہ اقبال (اقبال کا حوالہ دیے پراس مضمون ہیں ' نفناؤ' کا پہلود یکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بحث یہاں تحصیص ہے نہیں بلکہ تعیم ہے ہے ) کے لفظول ہیں اے آشنائے راز ہی نہیں بلکہ دانائے راز کہا جا سکتا ہے۔ گلش نگارا ہے کر داروں کو انسانیت کے مختلف پہلوؤں ہے بیش کرتا ہے۔ اس کے اعصاب پر ہمہ وقت عورت نہیں سوار رہتی ہے۔ ' زندگی چاندی عورت کے سوا پھے بھی نہیں' یا''اس کلائی ہیں تو کھن چگرگانا چاہئے۔'' کا جا گیردارانہ تصور (یاعذر مستی )ایک کہائی کار کی شریعت ہیں جرام مطلق ہے فکش فیارا ہے افکار واظہار ہیں شفاف چشموں کی روانی رکھتا ہے۔ جو ہڑا اور تالا ب کی طرح مخبر ایانی اس کی ہوئے خیال کا منع ہوئی نہیں سکتا ہے۔ فکشن نگاری گزرے زمانوں کی مرشہ خوال نہیں بلکہ حال اور مستقبل کی باض ہوتی ہے۔

فکشن نگار ہردوراور ہرزہانے میں سنجیدگی مقاصداور فوروفکر کے ترجمان ہوتے ہیں کے کیونکہ وہ عملی طور پراپ معاشرے کے اہم رکن ہوتے ہیں وہ متواتر اور پہم روز وشب کے گونا گول مسائل سے دوچارر ہے ہیں۔ وہ مجہول آ درش وادی یا صرف خواب دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ اور نہ ہی وہ موہوم و نارسیدہ آرزوؤں اور حسر توں کے امین ہوتے ہیں۔ عام فکشن نگار' لگا ہے پاک بینے وجان بیتا ہے' کی تغییر ہوتے ہیں دہ ساج کے ڈھانچ کے سقائم و نقائص کے مبصر ہونے کے علاوہ ساجی تغییر نویا تبدیلی وانقلاب میں معاون بھی ہوتے ہیں۔

اگرزندگی کو جها نیوں سے عبارت سمجھا جائے تو پھران جھا نیوں کی تفییر وتر جمانی کے لیے ضرورت ہمیشہ فکشن کی رہے گی۔ بود لیر، پروست اور تھیکر سے وغیرہ رجعت پرست، زوال پینداور دانش حاضر کے لیے نا قابل تقلید، بلکہ نا قابل تعلید کے ایک ناقد کا این این مادی ماحول پر گبر سے۔ اور اکثر اوقات شبت راثر است مرتبم کئے۔ ایک ناقد کا کہنا ہے کہ اپنی مقدس تک کہنا ہے کہ اور آس پاس کے حالات کی تصویر کشی کرتے ہوئے وکئس انجیل مقدس تک کی بلند یوں کو چھونے لگتا ہے جبکد انتے اور ملئن بری دھوم دھام کی میسجیت اور خدا پرتی کے باوجود محض الاطائل مفروضات کی تروی کر تے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح بائبل کی کہانیاں ہمیشہ دہرائی جا تمیں گی اسی طرح و کئنس کے قشن بھی اپنی افاد یت سے محروم نہ ہوگا۔ و کئس نے جس طرح منعی انقلاب کو قریب الانے اور قطعی شکل و سے میں ایک قائدانہ کر دارادا کیا ہے وہی فکشن کی صنعتی انقلاب کو قریب الانے اور قطعی شکل و سے میں ایک قائدانہ کر دارادا کیا ہے وہی فکشن کی صنعتی انقلاب کو قریب الانے اور قطعی شکل و سے میں ایک قائدانہ کر دارادا کیا ہے وہی فکشن کی

حایت میں ایک زبروست دلیل کی حیثیت رکھتا ہے۔

چیخوف این فکشن میں با قاعدہ دعظ ونصائے ہے کام لیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ زندگ خود غرض نہیں بلکہ مجت واحر ام اورا یک دوسرے کے کام آنے والے جذبات ہی کے لیے عطا ہوتی ہے۔ لہذا فکشن کے ذریعے ایک شریعا نہ اور مخلصا نہ طرز عمل کا سبق دیتے ہوئے" دی ماسر اینڈ مین" کا مصنف روی معاشرے پر بہت ہی ویر پااٹر ات جھوڑتا ہے۔ چیخوف کا اولے نن (Olenin) یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اصل میں مسرت کے کہتے ہیں۔" مسرت اصل میں دوستوں کے کام آنے ، ایخول اور غیروں کی خدمت کرنے اور بے غرض طریقے پر ایخول اور غیروں کی خدمت کرنے اور مشکلوں میں بہتا اوگوں کی مدد کرنے اور بے غرض طریقے پر افغال اور محبت مرتب کرنے سے نصیب ہوتی ہے۔ سب یہ پر خلوص محبت و خدمت ہی اصل زندگی ہے۔ اور اس کی تر وزج و حصول کے لیے بہتر طرز نگارش فکشن نگاری ہے۔ بقول ایڈ منڈولن ' آگر ہم کہانیوں اور اس کی تر وزج و حصول کے لیے بہتر طرز نگارش فکشن نگاری ہے۔ بقول ایڈ منڈولن ' آگر ہم کہانیوں کے بیغام سے متاثر نہ بھی ہوں تو بھی کہانی کاروں کے جذبہ اخلاص کو پیش نظر رکھنے پر مجبور ہوں کے کہانیاں خواہ انجیل عبر ان کی ہوں یا چیخون کی سبق ہمیشر راسی واستقامت کاویت ہیں۔"

قلش بمیشہ پستیوں سے نگلنے کے طریقے بھا تاہے۔ (شریف زادہ۔ مرزارسوا) جدوجہد
کامین دیتا ہے۔ فکشن نگارمحض کنارے سے اندازہ طوفان نہیں کرتا ہے۔ وہ خودگر دابوں اورطوفانوں
میں گھر کرموت و زیست کی مشکش میں بہتلا رہتا ہے۔ فکشن نگارسا جی تعمیر نویا تبدیلی انقلاب میں
معاون بھی ہوتے ہیں۔ جبکہ شاعر خود میں کھوئے ہوئے ،گل وبلیل یا صیادوساقی کا دکھڑاروتے
ہوئے۔ معاشرے کی ذمہ داریوں سے محتر زالگ الگ جزیروں میں گریاں فغاں رہتے ہیں۔
پیشتر شعراء حالات کا سامنانہ کر سکنے کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں
پیشتر شعراء حالات کا سامنانہ کر سکنے کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیںا پی ذمہ داریاں سنجالتے
پیشتر شعراء حالات کا سامنانہ کر سکنے کی وجہ سے بھاگ کھڑے ہوتے ہیںا پی ذمہ داریاں سنجالتے
ہیں، زمانہ سازی، ''عملی اور ریا کاری سے مبراہوتے ہیں جب کہ ان کے مقابلے میں شاعر عام
طور پر فراد بہت پسند ہوتے ہیں اور اکثر و بیشتر شکش حیات سے گھبرا کر ہتھیارڈ ال دیتے اورخود کشی
کر لیسے نہیں کئی کہائی کار کے خود کئی کرنے کا اوا قعداد کی تاریخ میں شاید ہی کہیں و کی جینے میں آیا ہو۔
مر لیسے نہیں کی کہائی کار کے خود کئی کرنے کا اوا قعداد کی تاریخ میں شاید ہی کہیں و کی جینے میں آیا ہو۔
مر بیست سے شاعروشمن ملکول میں رہاب و کہاب وطاؤس وشراب کی لاانچ میں پناہیں
مر بیست سے شاعروشمن ملکول میں رہاب و کہاب وطاؤس وشراب کی لاانچ میں بناہیں

بہت سے ما رو ج اول میں رہا ہوں ایں ایک ہوائی کی بناہیں اور جات وظاوی وسراب کی لاج میں بناہیں اور م کا ایک میں اور میں

www.rewmeerneers.

العدالش عاضر.....

ۋا<u>لتے ہیں۔</u>

گلش کی ضرورت ہمیں اس لیے ہے کہ اس فن کے ماہر جھوٹی امیدوں اور فرضی خیال پروریادوں تک میں زندگی کی بنیادی صعوبات وعلائم کی نشاندہ کی کرتے ہیں کوئی جمی فکشن نگار دوئوئ نہیں کرتا ہے کہ وہ وہ چھو کے جوہ دوہ رس کے بارے میں بھی فراخی قلب و نظر کے ساتھ آمادہ تفکر رہتا ہے۔ فکشن نگار کا کمال سیہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفر وضات یا موہوم نظر کے ساتھ آمادہ تفکر رہتا ہے۔ فکشن نگار کا کمال سیہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے مفر وضات یا موہوم نظر کے ساتھ آمادہ تفکر رہتا ہے۔ فکشن میں جھوٹے صفر ورہوتا ہے۔ نیچی مثبت ہو یا منفی اس سے اثر پذیر یہونا قار مین کی صوابد ید پر ہے۔ فکشن میں جھوٹے صفر ورہوتا ہے۔ لیکن اسے نام وولف اور فرومین کیو نے کے انداز نظر ہے دیکھے انہوں نے تو جھوٹے مخس کے لیے بھی نون فکشن کی ترکیب وضع کی ہے۔ (بعض صلقوں میں اسے نیو جرنازم بھی کہا جار ہا ہے ) اگر ہم ورجینیا وولف سے انفاق کریں تو معلوم ہوگا کہ فکشن کا ہر نموز حقیقی زندگی کے مدوجز رہے وابستہ رہتا ہے۔ (ادیوں کی خودنوشت کواس نے فکشن کہا ہے جب کہ بعض حضرات نے اس کے لیے معاملے کودنوشت کواس نے فکشن کہا ہے جب کہ بعض حضرات نے اس کے لیے معامل کے مقالے خودنوشت کواس نے فکشن کہا ہے جب کہ بعض حضرات نے اس کے لیے معامل کے مقالے خودنوشت کواس نے فکشن کہا ہے جب کہ بعض حضرات نے اس کے لیے معامل کے مقالے خودنوشت کواس نے فکشن کہا ہے۔ گل جوہ بیدیوں کیا ہے۔ مقالے کے خودنوشت کی بھی خوب علم ہے۔ مگر جدیدیوں کیا ہے۔ نے اسے بھی ترتی بہندتح کیک کی طرح خاصا مطعون کیا ہے۔

آخری بات یہ ہے کہ اگر فکشن نہ ہوتو ساج بے مقصد ومنزل ہوجائے گا۔ فکشن نگار کیسے ہی کیوں نہ ہوں زندگی میں رنگ بھرنے اور خوب کوخوب تربنانے میں کوشاں رہتے ہیں۔ فکشن تہذیب ومعاشرت میں ایک جزونا گزیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے بلا جحت مان لینے میں حرج کیا ہے؟

### مغرب میں اردوفکشن کار جحان

برطانيهاور بورب ميں اردوز بان وادب كاؤكرخاصايرانا بے اگر بہت محنت سے حقیق كى جائة ومعلوم ہوگا كه يہاں اردوكى تاريخ تم ازكم دوسوسال يراني ہے ليكن اس كايا قاعدہ چلن و دسری جنگ عظیم کے دوران ہوا۔ شروع میں جولوگ اس زبان وادب میں دلچیس لیتے تنہے وہ یا تو مغربی ادب دوست ہوتے تھے یا پھرغیر منقسم ہندوستان ہے آئے ہوئے اہل قلم۔ برصغیر کے اُر دو دال جعنرات تھوڑی مدت قیام کرنے اور بی بی می کدو چارنشریات میں حصہ لینے کے بعدوالیس چلے جاتے تھے۔ ہندوستان کی تقلیم کے بعد بڑی تعداد میں ایسے ایشیائی آئے جو بہتر زندگی اور ا چھے روز گار کے متلاثی تھے۔ یہ سب زیادہ ترصنعتی علاقوں میں جا بسے گر با ہمی تعلقات اوراینی آبائی قدرون اوررسوم ورواج كي طرف ان كاجذباتي رشته برقر ارربا يكمل اجنبيت اورتهذيبي تنهائي كي فضا تم کرنے کے لیےانہوں نے اردوشاعری اوراردو کی غیررسی نشستوں کی تھنی جیماؤں میں پناہ لی۔ اگرہم قطعیت کے ساتھ کچھ کہنا جا ہیں تو معلوم ہوگا کہ جس سرمایہ شعرواوب کو ہم د بستان مغرب کانمائنده کهدیکتے ہیں اس کی داغ بیل ۱۹۴۰ کی د بائی میں پڑی ، جب آ<u>بسنے</u> والوں نے جگہ جگہ اد فی نشستوں اور مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا۔ ۱۹۸۰ء تک یعنی شروع کے ۳۵ یا جالیس برسول میں یہال زیاد وسر گرمیاں شعری نوعیت کی رہیں ۔ننژ نگاری یافکشن نگاری کی طر**ف** با قائمرہ بلکہ شجیدہ توجہ کزشتہ صدی کے آخری ربع ہے شروع ہوئی۔ ای لگ بھگ جوتھائی صدی ہی میں کہانی لکھنے والوں کی ایک کھیپ تیار ہوگئی اور دوجیار ننٹر زگار بھی نظر آئے گے۔اب بیے کہنا آسان ہو گیا ہے کہ افسانہ نگاری نے بھی مغرب میں رفتہ رفتہ قدم جمائے ہیں اور کہانی نگاری کی صنف ایک علا حدہ وجودا فتیار کر چکی ہے اس وجود کا ایک واضح رجمان بھی ہواور پیا کہنا خاط نہ ہوگا کہ

"اے دائش حاضر....."

مغرب،خاص طور پرانگلتان میں اردوا فساندایک علا حدہ اور منفر دستخص کا متقاضی ہے أردو دنیا میں زیادہ چہل پہل شاعری کے میدان میں رہی ہے،اس لئے فکش کی طرف توجه كم بى رہتى ہے اس كى بہت ى وجوہ بيں پہلى تو يبى كه شاعرى كے بارے میں لکھاجا تا ہے اس کی افادیت اور تو می واد بی تحریکوں میں اس کے کردار پر زور دیاجا تا ہے، لیکن مینیں کہاجاتا ہے کہ فکشن سے معاشرے کو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تاحال کسی اہل اور نے فکشن کی ضرورت اورافاویت پرتفصیلی محاکے کی کوشش نہیں کی ہے عام طور پرلکھا جاتا ہے کہ کہانی کیا ہے، ناول کی خصوصیات کیا ہیں ، ہمارے ادب میں شروع سے لے کراب تک کون تمایاں اور قابل ذکرادیب دناول نگاررہے ہیں؟معیاری رسائل وجرائد کےخصوصی افسانہ نمبر بھی شائع ہوتے ہیں جن میں مختلف علاقوں میں فکشن کی رفتارتر تی اورافسانوی رجحانات پرسیرحاصل تبھرے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا بنیا دی اور جامع مقالہ نہیں ملتا ہے جس میں پیہ بحث کی گئی ہو کہ افسانہ کیوں لکھا جائے۔اس کی شاجہ شاید ہیے ہو کہ قشن نگار متانت ، سنجیدگی اورغور وقعمّن کا مظہر ہوتا ہے اس کے افکار میں ایک نظر ہوتی ہے نوحہ کناں وہ ذاتی غم واندوہ کانہیں بلکہ نباض غم دوراں کا ہوتا ہے۔ فکشن نگارشاعروں کی طرح ساج سے الگ کسی جزیرے میں "شرابے، ربابے نگارے" کے علم بردار نہیں بلکہ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصروف دغاہوتے ہیں وہ مرثیہ خوال گزرے ز مانوں کے نہیں بلکہ نباض ماضی حال اور مستقل کے ہوتے ہیں۔ بیلوگ غزل خواں بزم کے نہیں بلکہ حدی خوال رزم کے ہوتے ہیں للبذاوہ ہرارے غیرے کا دامن پکڑ کر کہانی کی فضیلت کا مطالبہ

فکشن کے ماہر چھوٹی موٹی امیدوں اور جھوٹی تجی یادوں کاؤکرکرنے کے باوجود حقائق کا عوام لے کرزندگی کی بنیادی سچائیوں کا بیان کرتے ہیں۔ شاعری میں دعوے تو بہت کئے جاتے ہیں۔ شاعری میں دعوے تو بہت کئے جاتے ہیں گرعضر سب جلّہ انفرادی تم واندوہ کا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف فکشن نگار سچائی اور ضمیر آرائی کا دعوی نہ کرنے باوجود ورڈز ورتھ کے اسکائی لارک کی طرح زمین سے اٹھ کر اور بلندترین فضاؤں میں پرواز کے دوران بھی مٹی سے اپنارشتہ برقر اررکھتے ہیں۔ فکشن نگار چھوٹی جھوٹی نیم سچائیوں کو لے کر برڈی حقیقتوں کے شارح بن جاتے ہیں۔ اس عمل میں بھی بھی تو ان لوگوں نے پورئ عصری تاریخ بی کو بدل ڈالا۔ اگر زندگی حقائق کی سگینیوں سے بی عبارت ہے تو اس کی تمام و

کمال تغییر وزجمانی فکشن ہی میں کی جاسکتی ہے، اور کی گئی ہے۔ ای اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا شاید بیز نتیجہ ہے کہ اپنے تمام ناسیاس گزاریوں کے باوجو دابلِ قلم کسی کہانی کار کے بارے میں بیہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیلوگ جہنم کوجر دیں گے۔

ایک دیگی اور بھب کی بات ہے کہ شاعری کی ریل چیل کے باوجود اردواوب کی اور نظری نظری کے باوجود اردواوب کی اور نظری نظری کے میں افسانہ نگاری کے میں اور نظری کے اردواد یوں میں ناول نگار کئی کے پرائی ہے لیکن ہرا جرا میدان افسانہ نگاری ہی کا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہاں ناول نگار گئتی کے پانچ ویں ہی بیں لیکن سرگرم عمل اور فعال حضرات افسانہ وکہانی کے میدان میں ہی زیادہ ہیں اور خوش آئند بات ہے کہ بعض بالکل ہی ضے لکھنے والوں کے نام بھی سامنے آرہ ہیں۔ فی نقاضوں، تہذی شعوراور بنیادی عناصر علم وادب ہے کماحقہ ، واقفیت رکھتے ہوئے کوئی عصر آفریں ناول لکھنا تہذیبی شعوراور بنیادی عناصر علم وادب ہے کماحقہ ، واقفیت رکھتے ہوئے کوئی عصر آفریں ناول لکھنا تہذیبی شعور اور بنیادی علم میں موافع کے باوجود ہے بصری ہے دوری کے نقاضوں ایس مقصورا الہی شی بہت جان جو کھول کا کام ہے مقصورا لہی شیخ ، جتیندر بلو اور مصطفیٰ کریم نے بہت نامساعہ صالات میں ناول لکھے ہیں۔ ان میں تمام موافع کے باوجود ہے بصری ہے دوری کے نقاضوں اور اپنے میں ہی متابد ہے ، مطالے عادر تکنیکی بھیرے ہے مصطفیٰ عمل و تازنس کا تذبید باور کے مزاج کی آمیزش اور آویزش کے 'مرصع عم'' کا حال قم کردیا ہے ۔ مصطفیٰ کریم اپنی دوسری تحریوں کو طرح ناول میں بھی مضاہد ہے ، مطالے وار تکنیکی بھیرت سے عدم کریم اپنی دوسری تحریوں کی طرح ناول میں بھی مضاہد ہے ، مطالے وار تکنیکی بھیرت سے عدم کریم اپنی دوسری تحریوں کی طرح ناول میں بھی مضاہد ہے ، مطالے وار تکنیکی بھیرت سے عدم کریم اپنی دوسری تحریوں کی طرح ناول میں بھی مضاہد ہے ، مطالے وار تکنیکی دیے ہیں۔

ناول نگاری کے بنیادی مزاحم وموانع میں مطالعہ اور موضوع زیرتج رہے کما پینغی واقفیت بھی ناگزیر ہے۔ بہت سے لوگ ناول شروع تو کردیتے ہیں لیکن اسے سمیٹ نہیں پاتے ہیں کسی نتیجے تک نہ بینج کئے کی صورت میں ناکمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی بھی اس طرح کے ناول کو جلدی جلائی جلائی کے مصورت میں ناکمل چھوڑ دیتے ہیں۔ بھی بھی اس طرح کے ناول کو جلدی جلائی جلائی کہ ان اوالت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوا یک اُردوقار کارا یسے بھی ہیں جواپئی تخلیقی فضاؤں کو اچھی طرح آباد نہیں کر پاتے ہیں اور بددیا نتی سے کام لیتے ہوئے دوسروں کی تحریروں کے اقتباسات یا انگریزی تصانیف کے حوالے بلاتکلف آپنے فکری سرمائے میں شامل کی تحریروں کے اقتباسات یا انگریزی تصانیف کے حوالے بلاتکلف آپنے فکری سرمائے میں شامل کی تحریروں کے اقتباسات یا انگریز کی تصانیف کے حوالے بلاتکلف آپنے فکری سرمائے میں شامل کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اذریت کوش منزل وہ ہوتی ہے جب شخلیقی قلمکارا پی ہی تحریر پر نظر خانی کر لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ اذریت کوش منزل وہ ہوتی ہے جب شخلیقی قلمکارا پی ہی تحریر پر نظر خانی

کرتے ہوئے نضول اور غیر متعلق حصوں کومستر دکرتا ہے۔ یہ کام صرف ایک ماہر ف کار ہی کرسکتا ہے، عام لکھنے والے اس ہمت سے کامنہیں لے یاتے ہیں۔

دنیائے شعر میں استادی وشاگردی کی بردی طویل اور قدیم روایت رہی ہے گئش میں اسکامکمل فقدان ہے اس وجہ سے اردو کے عام ناولوں میں بھرتی کا مواد زیادہ ہوتا ہے۔ ناول نگاری کی مقتضیات سے عہدہ برآ ہونا بہت دقت طلب ہے۔ اس کے لئے وقت اور مشاہدے کے علاوہ موضوع سے متعلق مطالعہ لازمی ہوتا ہے۔ یورپ کے زیادہ تر اردو قلم گاروں کے پاس یہ ہولیات نہیں ہیں اور خوا تین تو اتنی مجبورہ مصروف ہوتی ہیں کہ ان کے لئے ایک قلر آگئیز ناول لکھنے کا خیال بھی ہفت خوال کے برابر ہے۔ یورپ کے اردو فکشن میں خواتین کا تقریباً اجتہادی کر دار رہا ہے، پھر بھی ان میں ہے کہ رابر ہے۔ یورپ کے اردو فکشن میں خواتین کا تقریباً اجتہادی کر دار رہا ہے، پھر بھی ان میں ہے کی نے ایک بھر پورناول لکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔

خوا تین کی مجبور یوں سے قطع نظر عام لوگ بھی اس میدان میں قدر سے مضحل اور شکستہ پاسے نظر آتے ہیں ، حالا نکہ ناول میں ایک سہولت بیہ وہ قی ہے کہ تخلیق کار کے پاس اظہار خیال کے وافر بہانے اور مواقع ہوتے ہیں مگر اس سے فائدہ اٹھا کر بہت سے لوگ اپنی ساجی ترجیجات ، ندہبی معتقدات یا اوب کے بارے میں ذاتی منشور بھی شامل کردیتے ہیں۔ اس کمزوری ہے کوئی بھی فکشن نگار میر انہیں ہے۔ ناول میں بی طرز کسی نہ کسی طرح نبھ جاتا ہے لیکن کہانیوں میں کسی مقصد کی ترویج کرنا اچھے اچھے فئکاروں کے لئے مشکل ہوتا ہے۔

مہارت اور کامیابی سے ہے کہ قار کارا بی بات کہ بھی دے اور سے ظاہر بھی نہ ہو یائے کہ کہانی کارنے کس نفیس طریقے پراپنے موقف وطرز فکر کی ترویج کردی ہے۔ ناول میں بہت ی باتیں کرداروں کی زبان سے اس طرح کہلائی جاسکتی ہیں کہ یہ جھنا مشکل ہوجائے کہ خودتخلیق کارکامئوقف کیا ہے۔ اگر پوراناول پڑھنے کے بعد قاری خودسی نتیج تک پہنچ سکے تو یہ عام طور پراس کی صوابد یہ پر ہوتا ہے۔ کامیابی سے کہ لکھنے والا اپنے قاری کی انگلی پکڑ کر میلے کی سیر کرانے کا تافر نہ دے۔

فکشن نگارشاعروں کی طرح خود میں ڈوبااورسہادیے والانہیں روسکتا ہے کیونکہ اس کا پہلامقصدظلم و زیادتی کے خلاف قلم آرائی ہوتا ہے۔وہ' فراغیے و کتا ہے و گوشئہ وجمنے ''کا طرف پہلامقصدظلم و زیادتی کے خلاف قلم آرائی ہوتا ہے۔وہ' فراغیے و کتا ہے و گوشئہ وجمنے ''کا طرف دارنہیں بلکہ بیشتر جمنوا'' بیا کہ قاعدۂ آسال بگردانیم ''کاہوتا ہے۔ فکشن نگاری کے لئے ہماری جامعات دارنہیں بلکہ بیشتر جمنوا'' بیا کہ قاعدۂ آسال بگردانیم ''کاہوتا ہے۔ فکشن نگاری کے لئے ہماری جامعات

" اے دانش حاضر ....

21

میں کوئی نصاب ہی جیس ہوتا ہے۔ایسٹ انسکلیا یو نیورٹی میں تخلیقی نگارشات کی با قاعدہ تعلیم ہوتی ے امریکی یو نیورسٹیوں میں تقریبا ہر جگہ Creative writing کے کورس ہوتے ہیں۔ ہاری ادنی دنیامیل فکشن نگارکواینااسلوب اورطریقته اظهارخودایجادکرنابوتا ب-اجهم فکشن کے لئے ضروری ہے کہ تخلیق کارمعیاری اور کلا کیلی فکشن کا مطالعہ کرتا ہویا پھر کسی تخلیقی نگارشات کے ادارے ہے فیض پاہ ہوچکا ہو۔ اردو میں بید دونوں یا تیں نہیں ہیں۔ تاہم ان موانع ومجبوریوں کے باوجود مغرب میں اردوا فسانے کی محفلوں برہمل جمود کی عملداری نہیں ہے بیہاں کے فکشن میں ناول نگاری ، قسط وار واستانوں یا ناولٹ کے بچائے مختصر کہانیوں کائی رواج ہے اور اس میدان میں زیادہ سرگرم عمل خواتین ہیں۔مردافسانہ نگاردو چارتو بہت اچھے نگل رہے ہیں باتی جو ہیں وہ متنداور زیادہ تر اتے معمر ہیں كەجذبات ومشامدے سے كسب فيض كرے اپنى قكركوكوئى نيارُخ دينے يرقادر ہى نبيل رہ كئے ہيں۔ مغرب میں افسانہ یا بحیثیت مجموعی فکشن کا ذکر کرتے ہوئے بہتنکیم کرنا بڑتا ہے کہ اس فن پرعورتوں کی تقریباً اجارہ داری ہے۔مردافسانہ نگاروں خاص طور پرمقصو دالہی پینخ اور جتیندر بلو کے افکار پر بہت گہری چھاپ ابتدائی عمر کی تہذیبی ومعاشی اقد ارکی ہے، جبکہ خواتین کی اکثریت نے حالات ، نے زمین وآ سان اورنی صدی کے تناظر میں کچھ کہدر ہی ہے۔ بقول فراق ان کے صرير خامه ميں نے دوركي سنگنا بيس بھي سنائي ديتي ہيں محسنه جيلاني ،صفيه صديقي اور يروين لاشاري كى نگارشوں ميں مختلف المز اج تہذيبوں كاستكم ديكھا جاسكتا ہے۔ جبكہ دوسرى لكھنے واليوں خاص طور پر بانوارشد،طلعت سلیم سلطانه مهراوررضیه اساعیل وغیره کے قلم کی تفرقفر ہٹوں میں مستقبل کے تذبذب کے علاوہ خوداعتا دی کی لہریں بی دیکھی جاسکتی ہیں ۔حمیدہ معین رضوی ، فیروز ہ جعفراورنعیمہ ضیاءالدین بھی جاند تاروں کی دنیاؤں میں بسنے سے بجائے زمینی مسائل کی سنگلاخ چٹانوں ہے دست وگریمان نظرآتی ہیں۔ فیروز ہ جعفراورا یک دوسری ان کی ہم عصر فیروز مکر جی کے بےوفت انتقال ہے فکشن کی دنیا کا بڑا نقصان ہوا۔

یورپ کے اردوفکشن نگاروں نے جب بھی کہانی کے ڈھانچے کی طرف توجہ کی تو اسے اکثر و بیشتر برصغیر کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی ،جس کی وجہ سے برطانیہ کی اردوکہانی کے بین النظور میں برصغیر کی معاشی وسیاسی نااستواری کے ارتعاشات بھی دیکھے جاسکتے ہیں۔ یورپ میں اردوکہانی جیسی بھی لکھی جاری ہے۔ وہ یورپ کے عبوری دورکی رومانیت سے بالکل الگ

ہے۔ اس میں حقیقت بسندی کے وہ عناصر نمایاں ہیں جنہوں نے برصغیر میں رقی بیند اوب کی تخریب کے لکھنے تحریک کوجنم دیا۔ اس کہانی کے بعض پہلو خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مثلاً بیک مغرب کے لکھنے والے ماجی وعصری وقوف کی نمائندگی کرتے ہوئے واحد متکلم سے کام نہیں لیتے ہیں، جس دور میں جدیدت کا فسول طاری ہوا تھا، عام طور پر سجی کہانی کارواحد متکلم اور حال روال کی تصویر کشی کرتے تھے۔ وہ ، یہ نقا ، ہوگاتم کے فعل اور صائر غائب ہو گئے۔ لکھنے والے کہتے .... "میں سوج رہا ہول۔ '

ممكن ہے اس روش كابينتيم موكه بقول كيے فكشن سے واقعد اوركہاني تو غائب موكئي صرف بیانیدہ گیا۔ مگراس طرح کے ذاتی رنج وغم کی تنہائیاں یہاں کے لکھنے والوں کے طرز نگارش ير اين منحول سائے نه پھيلاسكيں - يورپ ميں رہنے والے سب مردوزن متفكرومترة د،عام انسانیت کی مشکش کے بارے میں ہیں،اس کے ساتھ ان سب کا رشتہ اردو کے شائستہ وتہذیبی سر مائے سے بھی برقر ارہے۔ بیسب قلمکار، خاص طور پرخواتین ،اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہیں۔ کشاکشِ اقدار نے انہیں وہ بالغ نظری اور گیرائی عطا کی ہے جس کی کمی پرصغیر کے فکشن نگاروں میں اکثر و بیشتر محسوں کی جاتی ہے۔ برصغیر کے مسائل اپنی شدت کے باوجود محدود ہیں۔ بیورے برصغیرے افسانوی سرمائے کو ایک جملے''ساج میں کرپشن بہت ہے' میں سمیٹا جاسکتا ہے لیکن مغرب میں لکھنے والے ہر کہانی کارے تجربات و تاثرات نادراور تھیلے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہر واقعے ، ہرحادثے اور ہرانفرادی تج بے کووسیع تر پس منظر میں دیکھنے کے عادی ہیں۔اس کی بہت بڑی مجہ بیہ ہے کہ ان لوگوں کو بلوغ کی ابتدائی منزلوں ہے نہیں گز رنا بڑا۔ یہاں وہ شکل بالکل نہیں نظرآئے گی جود نیا کے ہرفکشن کی علت غائی مجھی جاتی تھی۔مثلاً بید کہ ہرارمنی کہانی کی ابتدا اس طرح بوتی تھی:''ایک تھالڑ کا''یورپ میں کہانی کی اٹھان یوں نہوتی تھی :و د ایک تاریک اورطوفانی رات مھی''۔ برصغیر کے بارے میں سب کومعلوم ہے ہم شروع کرتے تھے:'' کسی زیانے میں ایک یاوشاہ تھا، ہماراتمہاراخدابادشاہ' ..... چین کی قدیم ہی نہیں انقلاب کے بعد کی کہانیوں میں بھی بنیادی تکت یہ رہتا تھا کہ کسی شہر میں ایک طالب علم تھا۔ روی کہانیوں کے بارے میں سب اردووالول کومعلوم ہے وہ کس طرح نو کرشاہی اور بابو گیری کے چیجوں سے تذکروں ہے بھر پور تھیں۔ مغرب میں اردوکہانی لکھنے والوں کواس منزل اوّل ہے نہیں گزرنا پڑا۔ یہاں کے لکھنے

والمصدالق حامر ....."

والوں کو اس سے غرض نہیں ہے کہ لڑکا لڑی سے ل پاتا ہے یا نہیں۔ ظالم ساج رسوم ورواج سے

ہوئی لڑکیوں کو کو کئیں میں کو دنے پرمجبور کرتا ہے یا نہیں اور امیر وغریب کی سدا بہار رو مانی ،

المناک یا دول پذیر کو کا گھیر یاں کن منازل پر منتج ہوتی ہیں۔ یہاں مسئلہ یا یوں کہیے آ ویزش افکار و

المناک یا دول پختی ہوئی کہتوج و تسلسل یا سامراخ کے نوجیون کا ہے۔ مسائل یا خطرات ' ترے اندیشے

ہیں افلاک ''کی تفسیر ہیں۔ ایک اور خوش آ کند بات یہاں بیر ہی ہے کہ اردو فکشن نگاروں کو لاطین

امریکہ کی جادو کی حقیقت نگاری یا ملکوں ونسلوں کے عقائد و تو ہمات کو گھونٹ پیس کر ہارہ مسالوں کی

عائے بنانے سے بھی دلچین نہیں رہی ہے۔

بیضرور ہے کہ یورپ اورامریکہ کے اچھے فکشن نگاروں کی اگر گنتی کی جائے تو ورجن دورجن سے زیادہ نام نملیل گے۔ان کے فن، تکنیک اور زبان میں نقائص اور سقائم بھی پائے جائے تا ہے۔ بیر بیکن بیدلوگ روایات ،فرسودہ نگاری کے اسپر بہر حال نہیں ہیں ،بیسب قلمکارزوال و قدامت بیندی کوئے کر ہر لحظہ نیاطور ،نئی برتی بجلی کے غزاز ہیں۔اس تابناک رجائیت اور حوصلہ مندی ہی کومغرب میں اردوکہانی کا واضح رجیان کہا جاسکتا ہے۔

"اے والش حامر ...."

#### فسانه وشعر - ایک آویزش؟

رائل انسٹی ٹیوٹن کی ڈائر کٹر اوراعصاب،نفیات اورتشکیلِ د ماغ (نیورولوجی) کی عالمی ماہر، پروفیسرسوزن گرینڈ فیلڈ نے اپنی بہت ہی مقبول تھنیف The life of Brain کے بارے میں بات جیت کرتے ہوئے حال ہی میں افسانہ نگاری کا بھی ذکر کیا۔ اپنے موضوع کی وضاحت میں بات جیت کرتے ہوئے اضوں نے 'د ماغ کی کہانی'' کے نام سے بی بی سی ٹیلی ویژن پر چوشطوں میں ایک سلسلہ پیش کیا اور کہا کہ وہ جنوبی امر کی ممالک، پیروءا کموئے ڈور، بوروگوئے ، برازیل اور ایک سلسلہ پیش کیا اور کہا کہ وہ جنوبی امر کی ممالک، پیروءا کموئے ڈور، بوروگوئے ، برازیل اور چلی میں جادوئی حقیقت نگاری کے طرزی بہت قائل ہیں لے گیبر مل گارسیا مارکیز کے مشہور ناول بن سنہائی کے سوسال' (one hundred years of solitude) کی انجمیت پر بھی انھوں نے تفصیل سے روشی ڈائی۔ ان کا مقصد سے ثابت کرنا تھا کہ کشادگی ڈئین اورنظری و دیاغی ترتی کی راہ تفصیل سے روشی ڈائی۔ ان کا مقصد سے ثابت کرنا تھا کہ کشادگی ڈئین اورنظری و دیاغی ترتی کی راہ میں ناول نو لیں انتہائی مفید کردارادا کرتی ہے۔''جو بچے قصے کہانیاں اورناول پڑھتے ہیں ان کے میں ناول نو لیں انتہائی مفید کردارادا کرتی ہے۔''جو بچے قصے کہانیاں اورناول پڑھتے ہیں ان کے دیاغ بہت متحرک رہتے ہیں اور وہ خود بھی پرواز تخیل میں اد بیوں اور کہانی کاروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔'' قابل کی اظ جملہ ہیں۔'' قابل کی اظ جملہ ہیں۔'' قابل کیا ظ جملہ ہیں۔'' قابل کی اظ جملہ ہیں۔'

It's not just for fun, it's vital to the life of the brain

پروفیسر گرین فیلڈ کا یہ قول بہت ہی معنی خیز ہے کہ 'و ماغ کی زندگی ، بلوغ ہتر یک اور نشو ونما کے لیے کہانیاں اور افسانے بہت ضروری ہیں۔'' وہ ایک معاصر ادیب رچر ڈ ہوس کے تیمروں سے بوری طرح متفق ہیں جس نے '' تنہائی کے سوسال'' کی اہمیت واضح کرتے ہوئے مجمروں سے بوری طرح متفق ہیں جس نے '' تنہائی کے سوسال' کی اہمیت واضح کرتے ہوئے کے اشتراکی حقیقت نگاری Socialist realism کے اشتراکی حقیقت نگاری realism کی ولدل میں بیش کرخوش وخرم رہے ، بیا یک انگ اور ولچسی بحث ہے۔

ا رانش عامر ....

مروجاً را است اختلاف کیا۔یادرہ کے '' تنہائی کے سوسال' کے شائع ہوتے ہی اس پر ہرطرف سے

تاقدین نے اعتراضات کی یو چھار کردی۔ بلکدا کٹر مہمرین نے تو اس کی با قاعدہ ندمت کی۔
رجر ڈیوس نے سب سے پہلے ، 192ء میں ٹائمس لٹریری پیلیسٹ میں اس ناول کے بارے میں

بیا تگ دہل اعلان کیا کہ اصل میں بیناول ایک پوری تہذیب کی کہائی ہے۔ اس میں وہ خلا قانہ بلکہ

تخلیق کا کنات کی طرح کی فکری پیشوائی ملتی ہے جو یورپ کے ادب میں ناپید ہے۔ ان انی حقائق کی

جزویات میں بیمیت کا جو عضر ملتا ہے اس کا باشعورا حیاس یورپ کے ادب میں عام طور پڑئیس ماتا

ہزویات میں بیمیت کا جو عضر ملتا ہے اس کا باشعورا حیاس یورپ کے ادب میں عام طور پڑئیس ماتا

ہزویات میں بیمیت کا جو عضر ملتا ہے اس کا باشعورا حیاس یورپ کے ادب میں عام طور پڑئیس ماتا

ہزویات میں بیمیت کا جو عضر ملتا ہے اس کا باشعورا تا ہے۔ ایک ایسی ان بین جس میں کیڑ ہے میں ایسی بینے سے

عاجز ہے (مثال: ایک باپ اپنی بینی کو بطور تھندا پئی لاش بیجوا تا ہے۔ ایک ایسی لاش جس میں کیڑ ہے عالی موتی ہے کہ طرح چکدارہے )۔

پڑے ہیں۔ کھال معلوم ہوتا ہے بیک رہی ہے اور ہر بلبلہ کسی موتی کی طرح چکدارہے )۔

قابل فرکراس سلسلے میں بدوعویٰ ہے کہ الوجیت اور بہیمیت کا جوا متزاج دنیا کے گوشے میں ڈھکا چھپایا واضح طور پر بایا جاتا ہے،اس کی نقاب کشائی یا تصویر کشی کرنے کا حق صرف ایک کہانی کارکا ہوتا ہے۔شاعراس بلندی (یا گہرائی) تک جنچنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ غیر معمولی صلاحیت معمولی ناول نگاریا کہانی کارکی دسترس میں ہوتی ہے۔

رجر ڈبوس کا نقطہ نظر اوراس سے پروفیسرگرین فیلڈ کا کلی اتفاق اچھی خاصی بحث کا باعث بن سکتا ہے لیکن ایک دلچسپ بات سے بھی واضح ہوجاتی ہے کہ تاریخ اوب بیل شاعر وں اور شاعری کی تعریف بیل قبراروں صفحات سیاہ کیے گئے ہیں گراس کے مقابلے بیل فسانہ و ناول کی اہمیت پر بہت کم نکھا گیا ہے۔ شیلی نے شاعروں کے ' فیرسلیم شدہ قانون سازان انبیت' ہونے پر زوردیا ہے لیکن سے بہلا اتفاق ہے کہ کسی ماہر سائنس دال نے ہماری زندگی میں حقیقت و فسانہ کی آویزش پراس طرح دوثوک الفاظ میں ایک بیان دیا ہے۔ کیا بیاصلیت نہیں ہے کہ افسانہ و ناول اورا فسانہ نگاری کے اصولوں پر جگہ جگہ کتا ہیں ملتی ہیں۔ یہاں کے مقامی کتاب خانوں مین تی پی استور ہجا نکر کی میں ، پروست ، استانہ ال اورٹونسٹو کے کے تفصیلی تذکروں کے بعد بیسوال سنے کوئیس ماتا ہے کہ ہم ناول و فسانہ کیوں پر جے ہیں۔

پروفیسر گرین فیلڈ کے تجریب و تجزیئے کے بعد نونیل انعام یافتہ اورعبدحاضر کے بہترین صاحب فکر اور بڑی حد تک انقلابی شاعرشیمس بینی کی بات بھی بہت ہی لائق توجہ ہے۔

انھوں نے لکھا ہے کہ وہ جس اسکول میں پڑھاتے تھے وہاں کے ہیڈ ماسٹرھنا حب ہمیشہ یہی تلقین کرتے تھے کہ ''یجول کو تبذیب ہے سنوار نے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ان میں شاعری کاشوق بیدا کیا جاؤ۔ اچھی شاعری پڑھنے ، بجھنے اور خود شعر گوئی کی طرف رغبت کا بقیجہ یہ ہوتا ہے کہ طلباء ہمیشہ اجھے کامیاب اور مفید شہری ٹابت ہوتے ہیں ....''

شیمس بینی ادبیات کے استاد تھے۔انھوں نے ایک بار پوراایک سال اپنی تمام تر توجہ شاعری اور صرف شاعری برِصَر ف کردی طلبا میں ذوق شعری للک بیدا کرنے کے لیے انھوں نے ایک دابیہ (Nurse) کی طرح محنت کی ۔نتیجہ کیا ہوا؟

ناول، ڈرامداور فن تقید پرمخت کرنے والے طالبان علم بلاستھناء بہت مفیداور کامیاب شہری ثابت ہوئے۔ لیکن جن جوانوں میں بیٹنی نے شعر جنی اور شعر گوئی کا ذوق ابھارا تھا، ایک ایک سطر نظم اور موضوع کی تشریح کی تھی اور شعراء قدیم وجد بد کی تعریف کرتے ہوئے ان پر ہمدروانہ تھرے کیے تھے وہ سب بلااستثناء آپر لینڈ کی تشدد پیند ترکی یک (IRA) کے ممبر بن کرفتل و عارت تھرے کیے تھے وہ سب بلااستثناء آپر لینڈ کی تشدد پیند ترکی یک (IRA) کے ممبر بن کرفتل و عارت گری اور تو رپھوڑ کے کاموں میں ماخوذ ہوگئے۔ دوہ بی چا را لیے تھے جضوں نے تعلیمی اواروں میں گری اور تو رپھوڑ کے کاموں میں ماخوذ ہوگئے۔ دوہ بی چی مانتہا پیند ترکی کو اس کے حامی رہے۔ ڈھنگ سے ملاز شیل کیس مگر وہاں بھی وہ سب، در پردہ بی جی ، انتہا پیند ترکی دنیا میں درجہ انھیں ' مرشد شیم سینی خود ایک بلند پا پیشاعر ہیں۔ انگریز بی شعروفن کی دنیا میں درجہ انھیں '' کا حاصل ہے۔ آج کل بھی وہ متعدد ادبی جرا کدوا شاعتی اواروں کے مشیر ہیں۔ اپ ترکی بارے میں انھوں نے کہا کہ ' عام طور پر شاعر نہایت ہی بیمارز کسیت کے شکار ہوتے ہیں ، ان میں ایک خاص شم کی نسوانی نمودونمائش کا جذبہ کار فرمار ہتا ہے۔ بیلوگ زودر نج اسے ہیں ، ان میں ایک خاص شم کی نسوانی نمودونمائش کا جذبہ کار فرمار ہتا ہے۔ بیلوگ زودر نج اسے ہیں کہاگران کے کسی تھی کی طرف ذرا بھی اشارہ کیا جائے تو جہلا کی طرح مرنے مارنے پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔ '

شیمس بینی نے خود شاعر ہونے کی وجہ سے باتیں بہت تکلف سے اور مدھم مدھم لیجے میں کہی ہیں ،اس کیے ان برگر ما گرمی بحث یا مار کا نے اور سر بھٹول کی فضا تیار ہونے کے ام کا نات ذرا کم ہی نظر آ رہے ہیں۔

اب سوال سے بیداہوتا ہے کہ معاشرے میں ،ادب میں اور ذاتی افعال وکر دار کی تشکیل میں ناولوں ، داستانوں ،کہانیوں اور گاتھا وک کیا اثر ہوتا ہے؟ اس مسئلے پر تفصیل ہے روشنی نہیں ڈالی

لی ہے۔ زیادہ تر توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ فکشن کیا ہے اور مختصر کہانی کی تعریف کیا ہے۔ اردو میں خاص طور پرافسانے اور اس کے اثر ات کے بارے میں بہت کم توجد کی گئی ہے۔ زیارہ تربیہوتا ہے ككسى علاقے يا خطے كے كہانى كارول كاذكر نماياں رہتا ہے۔ بھى بھى صرف ايك مخصوص كروہ كے لکھنے والوں کا تذکرہ ذوق وشوق ہے ہوتا ہے، یا چرمجی صرف ایک کہانی کارکومرکز توجہ بنا کر بوری ونیاے افساندیو کا کمہ کرویا جاتا ہے۔اس طرح کے مقالات کی اہمیت اس لیے ہیں ہوتی ہے کہ کن فنكارول كي عظمت كے قصا كد لكھے گئے ہيں بلكه نماياں اورا كثر اوقات بنيادي مقصد بيہ ہوتا ہے كه فلال کانام بھی ندلیاجائے۔ بیشتر ناقدان فن مضامین اس لیے لکھتے ہیں کہ جس سے خفاہیں اس کا ذکر بھی نہ کریں (کیااس طرح نظرانداز کیے جانے ہے کوئی حقیقی فنکار بچھ جاتا ہے؟)۔

۵۷

جن لوگوں نے یا قاعدہ فن افسانہ کومرکز توجہ بنا کر پچھ کام کیاوہ بھی زیادہ دورتک نہیں معے مطلب مید کہ بحث بہیں تک محدودرہی کہ افسانہ کیا ہے کیکن زوراس بات بریم ہی دیا گیا کہ ایک ترقی پیند ،ترقی یافتہ یا ترقی یذیر معاشرے میں فکشن کہاں تک اثبات حیات کے عناصر ہے محوا ختلاط رہتا یا نٹر ادنو کے ہر لمحہ نیا طور اورنی برق بنگی کے بحس میں رفیق فکر رہتا ہے۔

افسانداردوميں أيك با قاعده اور منضطفن كى حيثيت سے خاصى تاخير سے ترقی يذير جوا۔ چونکہ اردوز بان بعض بدیمی وجوہ ہے در باروں اور اہل تروت کی بارگا ہوں سے زیادہ قریب رہی اس لیےان میں شعروقصیدہ کی فروانی رہی۔اردو میں سیجے معنوں میں افسانوں کوتر تی پیندتح کیک کی عطا سمجھنا چاہیے۔اتفاق بیہے کہ زیادہ تر افسانہ نگارتر تی پسندتحر یک ہے ہی متعلق تھے لیکن ایک مشکل یہ ہوئی کہ ترقی بسندتحریک نے بہت شروع میں ہی یا نچ جیوا ہے بلندیا پیخلیق کار پیش کیے کہ بعد کے لکھنے والوں کوان کے مقابلے میں ہمیشہ ہی کم مایہ بایا گیا۔ دوسری بات یہ کہن بچاس کی دہائی کے ختم تک ہماراا فسانہ جو بہت سرعت ہے آگے بڑھا تھا جدیدیت ،ماضی پرستی ،علامت نگاری اور تجریدی بھول بھلیوں میں تم ہو گیا۔ ترتی پسندتحریک کی تنقید مااس کے بعض گمراہ کن رجحانات پر زورد بینے والے حضرات کہجے بگاڑ کراورگر ما گرم اختلافی نکات پیش کرنے کے باوجودیہ ثابت كرنے سے عاجز ہیں كداردوافسانه، كہانی يافكشن جوبھی كہيےاس نے منٹو، بيدى ،عصمت ،كرشن چندر اور قائمی کے فن سے ایک قدم بھی آ گے بردھایا ہے۔ان یا نچ بردوں نے ۱۹۶۰ء تک جو پیش کردیا اس کے بعد کے جالیس بچاس برسوں میں افسانہ کون می وادی اور کس منزل پر تیز ترک گام زن کی

تقبير بن سكا؟

اب اگرنظرانصاف ے دیکھاجائے تو زیادہ ادب دوست اس بات ہے اتفاق کریں کے کہ دنیا کے سارے ادب و کلچر میں اصل اہمیت کہانی کی ہوتی ہے۔ شاعری اور فن تفلید کو کتنا ہی برها چر ها کرکیوں ند پیش کیا جائے، رتبہ ان اصناف کا ہمیشمنی رہے گا۔ شاعری میں بھی کھے کہا جاتا ہے۔ کسی واقعے یا داستان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اس واقع یا کہانی کی حیثیت بدن کی طرح ہوتی ہے۔ بدن نگاہوکر بھی اپنا خوبصورت یا بدصورت وجودر کھتا ہے۔ شاعری صرف لباس ہوتی ہے اور لباس کتنا ہی زرتاراور بحیلا کیوں نہ ہو بغیر بدن کے بیکار ہوتا ہے۔ لباس یالفظوں کا گور کھ دھند و (ننژی نظم ہو یاسنے شدہ آزادغزل) بجائے خودکوئی اہمیت یا وجودنہیں رکھتا ہے۔ یقین مانيے ،خودشاعرى ميں پچھنہيں ہوتا ہے۔كوئى تاميخى يا تاریخى وقوعہ بى اے رہيۃ اعتبار بخشاہے۔ بير ضرور ہے کہ ہرجگہ ادب نگاروں کی زبان پہلے شاعری میں کھلتی ہے لیکن مقطع اور منظوم تحریریں استعال کس لیے ہوتی ہیں؟ اہمیت ان رنگ بر ملکے اور مترنم الفاظ کے پردے میں کس بات کی ہوتی ہے؟ جوحضرات دومصرعوں کو جوڑ کرفکر پیائی کرتے (یا کجل بناتے ہیں)وہ بھی تو آخر کچھ کہنے ہی میں کوشال رہتے ہیں۔شکوہ محبوب کا ہویاشب ہجراں کا ذکر جفائے باغباں کا ہویاگل وہلبل کی معاملہ بندی کا ، ہر چیز قصد کہانی ، داستان یا کسی تاریخی تصور ہی کا پرتو ہوتی ہے۔ کہانی ہے کہیں مفرنہیں۔ اگر قصہ کہانی ختم ہوجائے تو انسانی تاریخ کانسلسل ہی رک جائے گا۔ ہبوط آ دم ہے لے کر ایندم تک قوموں ملکوں، مذہبول اور تہذیبوں کا تذکرہ اگر قصہ کہانی نہیں تو اور کیا ہے۔ تاریخ کے قصے بی نبیس بلکہ بقول آکسفورڈ کے ایک ماہر تعلیم فلسفہ تاریخ بی ایک افسانہ ہے۔ مذاہب عالم کے صحیفے منظوم ،مر بوط اور مقفع یامترنم صورت میں ہم تک پہنچے ہیں اور قابل غور بات یہ ہے کہ بانیان ندا ہب نے اپنی تعلیم اور پیغام کی تبلیغ وفر وغ کے لیے سہارا قصہ کہانیوں کا بی لیا ہے۔اگر کہانی نہ بوتو تصویر کا نئات میں رنگ آفرین کا خیال ہی عبث ہوگا ۔۔

جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا کہ شاعری محض لباس ہی ہوتی ہے اور جس بدن پر ہی لباس پہنایاجا تا ہے وہ ہوتا ہے کوئی قصہ ،کوئی کہانی ،کوئی داستان۔

برصغیر کی لوگ گاتھاؤں، ہیروں (وارث شاہ کے علاوہ بھی متعدافراد نے ''ہیر''لکھی ہے جس سے میر'' ایک علیجد ہ صنف بن چکی ہے ) یا آلہااودل کی روایت ہی کو لیجئے ۔لوگ کچھ اے دائش مامر....

کہنا چاہے ہیں اور اس کے لیے طرح طرح کی ترکیبیں اور طریقۂ اظہار وضع کرتے ہیں۔ واستانوں کی اہمیت جہانے اور اظہار صغیط افظم سے لیے شعراء ہیلے ہوئ و دکش الفاظ اور ترنم آ میز قافیوں اور بحور کا استعال کرتے ہیں بلیکن ان میں ہوتا کیا ہے۔ '' کہا گر کسی نے کہ بچھ کھا ہے ۔ کہا فیر بہتر ہم مثنوی کا نام دے کراعلی صنف ادب میں شار کرتے ہیں بیالیکن اس میں جو بات کمی جاتی ہے وہی تو اصل مقصود ہوتا ہے ور نہ شاعری ، روائی الفاظ اور بحر ہیں لیکن اس میں جو بات کمی جاتی ہے وہی تو اصل مقصود ہوتا ہے ور نہ شاعری ، روائی الفاظ اور بحر و الفیائی کی بنیادی اہمیت بینیں ہے کہ اس نے ساتھ ہزار شعر کے اور واقعہ تو ہے کہ ایران کی تھے کی پابندی تو شمنی با تیں ہیں ۔ فردوی کی بنیادی اہمیت بینیں ہے کہ اس نے ساتھ ہزار شعر کے اور واقعہ تو والا فردوی کوئی برواشا می خوات کو نظر انداز کر دیا جائے ہو مانتا پڑے گا کہ ساتھ ہزار اشعار کہنے والا فردوی کوئی برواشا عربی تعمر ہے۔ رہنم و زال کی کہائی نکال و ہے تو شہیں تھا ماس کی ساری متناع ہنر تو بیان واقعہ برہی منحصر ہے۔ رہنم و زال کی کہائی نکال و ہیجئ تو شہیں تھا ماس کی ساری متناع ہنر تو بیان واقعہ برہی منحصر ہے۔ رہنم و زال کی کہائی نکال و ہیجئ تو شہیں تھا ماس کی ساری متناع ہنر تو بیان واقعہ برہی منحصر ہے۔ رہنم و زال کی کہائی نکال و ہیجئ تو شاہنا ہے میں رہ کیا جاتا ہے؟ غالب کے ایک مرصع اور انتہائی بلندیا یہ شعر کو لیجئ

گوه کن گرسند مزدور طرب گاه قریب ب ستول آئیند خواب گران شیرین

اس میں شاعر نے نہایت نقیس لفظی مصوری اور دلکش وجمیل تراکیب استعال کی جس گویایہ شاعری کا بہترین نمونہ ہے لیکن اصل بات توایک دل آویز اور مقبول ومغموم جس گویایہ شعراعلی شاعری کا بہترین نمونہ ہے لیکن اصل بات توایک دل آویز اور مقبول ومغموم واقعے کی یا دولاتی ہے۔ یہ بھی اگر قصے دکہانی کی اہمیت نہیں ہے تواسے کیا کہا جائے گا؟

کہانیاں محض بچوں کو بہلانے یا سلانے کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ حقیقیں ہوتی ہیں۔ نیویارک میں جب عبد حاضر کی دوفلک بوس عمار تیں مسمار ہوئیں تو نیویارک ٹائمس کے وقائع نگارجیمس بون نے کہا کہ اس اہم داقعہ کا تاریخ ساز پہلویہ ہے کہ مرنے دالوں، بیچنے دالوں ادر بیجانے دالوں کی سب کی ایک الگ الگ بھر پور کہانی ہے اور 'تعلق اس کا کسی طرح کی شعری رنگ آمیزی سے نہیں ہے۔''

ایک حقیقت شناس صحافی کا بی تول اجھی طرح واضح کرتا ہے کہ بیہ کہانیاں سلانے یا تفریح طبع کے لیے سننے یا دہرانے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر کے رکھ دیئے تفریح طبع کے لیے سننے یا دہرانے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کے صفحات میں محفوظ کر کے رکھ دیئے جانے والے واقعات بربئی ہوں گی۔ گیارہ تتمبر کی کہانیاں وہ الم نصیبیاں تھیں جن سے تاریخ مرتب کی جاتی ہوتا ہے کہ کہانی کارا پنے تلم کے ذریعے وام میں ساجی ذمہ داری کا جاتی ہوتا ہے کہ کہانی کارا پنے تلم کے ذریعے وام میں ساجی ذمہ داری کا

احماس پيدا كرتاہے۔

کہانیاں عام طور پر بینے دنوں کی ہاتیں ہوتی ہیں۔ہم کہتے ہیں اور ہفتے بھی ہیں کہ بہت دنوں کی بات ہے ایما ہوا تھا۔ معنی اس کے یہ بھی ہوئے کہ کوئی بھی بات آج کی ما بھی کی یا لمحة موجود کی نبیس ہوتی ہے۔ بات ہم جب بھی کریں گے وہ سننے والوں تک چینجیتے بہنچتے پرانی ہو چکی ہوگ۔ بنیادی حقیقت سے ہے کہ بیتی ہوئی وارداتوں، واقعات اور دکھوں اور سنگھوں کا ہر ذکر ایک کہانی ہوتا ہے۔اس طرح بیجی کہاجا سکتا ہے کہانی ماضی کا دوسرانام ہے۔جالیہ زمانوں کی یا تیں جن میں قاری اور کہانی کار باجمی طور پر ہم عصر رہے ہوں کچھزیادہ ہی جھان بین اور تعریف و تنقید کی کھرل ہے پس کرنگلتی ہیں۔ یہی باتیں یا ماضی کے قصے تاریخی حقیقت نگاری کاروپ بھی دھار لیتے ہیں لیکن ماضی کی ہرسر گزشت تاریخ نہیں کہی جاتی ہے کیونکہ تاریخ اورفن تاریخ کاایک بالكل بى عليحده نظام فكر ہے، تاريخي فساندنگاري اگرشعور وبصيرت كي خصوصيات ہے بہرہ ورجو تو کلا کیکی درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ نہم وشعور اور تاریخ و واقعہ نگاری کا بھر پورامتزاج قر ۃ العین حیدر كے ناول " آگ كا دريا" كوادب عاليه كا حصه بناديتا ہے ليكن مائے وائے كرنے والے عزاداروں کے ہاتھوں میں پڑ کرایک سڑی ہوئی لاش بن جاتا ہے جس کو یوپی سے دوتین مرثیہ خوال عسالوں کی طرح کا فور میں بسانے میں مصروف نظرآتے ہیں ،اس طرح کی سڑی گلی لاشوں کو گلاب و کا فور میں عسل دینے کی کوشش اتر پر دلیش کے افیونیوں کے لیے بک گونہ بےخودی کا ذریعہ بن عتی ہے۔ لیکن اگر ان طوطامینا کہانیوں کوواقعی کہانی کاورجہ دیاجا سکے تواس کے لیے انگریزی ترکیب Sacrophtes کا استعال بهت موزوں ہوگا۔اس پس منظر میں دیکھئے تو صنف شعر کی کم از کم ایک خوبی تو اچھی طرح واضح ہوگی کہ وہاں بات اس طرح کہی جاتی ہے کہ ہزاروں سال پرانے حواد ث آج اور ابھی کی سیائی معلوم ہونے لگتے ہیں۔ یہاں افسانے کے معترضین کی ایک بات مانی جائتی ہے کہ افسانہ پرانا ہوجا تاہے،شاعری پرانی نہیں ہوتی کیونکہ حافظ اور غالب کا طرز نوا بیرانی بهار کے موجود سے منسلک نظرا تا ہے۔ پھر بھی شاعری اور افسانہ نگاری کے فرق کی کسی قطعیت کے ساتھ صد بندی مشکل ہے کیونکہ بقول پیشکن ''شاعری خود اصل میں فکشن ہے۔'' ، بحثیت ایک سحافی زیاده تروقائع نگار شروط اور مختاط تنم کی نیم سجائیوں ہے کام لیتے آپ کیکن ایک کہانی لکھتے وقت یہی لوگ عام طور پرخودکو آزادمحسوس کرتے ہیں ان پر بوقت تحریر کوئی "ائےدائش حاضر...."

پارمندی نبین ہوتی ہے۔ بیا بما نداری بہت سے سمانی محسوس کرتے ہیں ،گراظہار حقیقت ہے بہلو

تبی کرتے ہیں۔ ایک حقیقت پیند کہائی کارے لیے کہائی کہنا یا کھنا کوئی علمی واو بی مثن نہیں بلکہ

ج او لیے کا سہارا ہوتا ہے۔ اب بیدو سری بات ہے کہ گجرات کے بارے میں لکھنے کے لیے بردے

برے حقیقت نگاروں کے تلم ندائھ سکے۔

کہانیاں کی میں ہمیشہ ہی عالب رہاں میں سپائی کاعضر کم وہیش ہمیشہ ہی عالب رہتا ہے۔ شاعری کسی طرح اور کسی بیانے کی کیوں نہ ہواس میں کارفر مائی زیادہ تر مبالغہ آرائی اور میں بھی بھی بھی تو بالکل جھوٹ کی ہوتی ہے۔ اقبال جیساحق پرست اور صاحب فکر بھی ایک عالم سرخوشی میں حدے گرزرگرفر ما تاہے:

مِثْنُوي معنوي مولوي 💮 مفت قرآن درزبان ببلوي

شاعری اور جھوٹ کے باہمی تعلق ہی کی بناپر حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں و مسا غیلہ سندہ الشعر و مسا پیسند بنجی آم ' (ہم نے اس ( ہم ) کوشعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کوزیب دیتی ہے) الشعر امیں بات بہت وضاحت ہے کہی گئے ہے '' والسشعراء پینبعہم المغانون ''

کہانی کارد نیا کے دکھوں کونقیب ہوتا ہے۔ شاعر زیادہ ترصرف اپنے اور بیشتر فرضی اور جھوٹے عموں کا نو حدخواں رہتا ہے۔ کہانی کاراپی بات کہہ کررخصت ہوجاتا ہے۔خواہ آپ بنسیں یارو کیں۔شاعرہ نیا کے ستم ، رقیب کی سیاہ کاریوں اور صیاد کے جورہ سم کا حال بیان کر کے ہم سے رحم کی بھیک مانگل ہے۔ ہم سے زبر دق وادو صول کرتا ہے۔ کسی کہانی کو آپ براکہیں یا جھونا تھہرا کیں لیکن کہانی کاراپی بات کہہ کر خاموش ہوجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قاری بھی بھی اس کی باتوں پر سوچنے ،اس کے مضم وات تک چینے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ شاعر عام طور پر محض جیوٹ بولتا ہے۔ اگر آپ کی جمافت آمیز گرید وزاری اور برنصیبیوں پرواہ واداور مرحبانہ کہیں تو وہ خفا ہوجاتا ہے، اگر جاتے ہی جات ہے، بند کردیتا ہے۔ بینازک مزاجی، کہانی کاروں میں نہیں ہوتی ہے۔ شاعری اگر وہات چیت بند کردیتا ہے۔ بینازک مزاجی، کہانی کاروں میں نہیں ہوتی ہے۔ شاعری اگر وہائی ہوئے کہانی کاردوں میں نہیں ہوتی ہے۔ کہانی کاردوں میں نہیں ہوتی ہے۔ شاعری اگر وہائی کوئی خاص نقصان نہیں وہوگا کے بات میں اسانی کو ضردرت ہی نہیں ہے۔ کہانی کارایک ناص مقان کہانی کاردپ اضیار کرنے کی وشش نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باد جودوہ اپنی بات منوالیت ہے۔ اور مصلح کاردپ اضیار کرنے کی وشش نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس کے باد جودوہ اپنی بات منوالیت ہے۔ اور مصلح کاردپ اضیار کرنے کے لیے تا ریخی یاند بی اساطیر کی طرف بھی اشار ہے کرتا ہے۔ برے او نیج

11

او نے اصولوں کا بھی ذکر کرتا ہے لیکن ہر بات کی تہد میں مقصداس کا اپنی اہمیت وعظمت تسلیم کروانا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی بہت کم شعرامحسوں کرتے ہیں کہ تاریخی عوامل و تلمیحات کی طرف رجوع کرتے ہوئے وہ غیرارادی طور پر کہانی کاروں کی اہمیت تسلیم کرتے ہیں۔

شاعر بلندی سے پہتی میں گرتا ہے، کہانی کار پہتیوں سے بلندیوں کی طرف مائل پرواز رہتا ہے۔ زیادہ تر شعراء جمہوریت کی زبانی مدح خوانی بھی کرتے ہیں لیکن کوشش سب کی بہی ہوتی ہے کہ سامعین صرف ان ہی کوشیل، ان ہی کے کلام پرمر دھنیں اور معاصر شعراء کوایک کی شعر خوانی بھی نہ عطا کریں۔ زیادہ تر شاعر مصلحت پہند، اصحاب دَوَل کے درباری اورایک دوسرے کی پگڑی اچھا لئے والے ہوتے ہوئے زیند بدزیند اوراو پر چڑھتے نظر آتے ہیں کوئی افساند نگار خودکوشین و کی خابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جبکہ دوسری طرف یقین و ایمان ہر شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک فابت کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جبکہ دوسری طرف یقین و ایمان ہر شاعر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بیک وقت افلاطون ، سے اور سکندر یعنی عقل وقہم ، اس وانسانیت اور شجاعت و مردا گی کانمونہ ہوتا ہے۔ شعر کوفت شعری کی تعریف تو خواب کے گئی کے امکانات سے وابستہ کرنے میں تسابلی برتی ہے گئین کی ایمیت پر زور دینے والے حضر ات نے بھی اور تو کو کی تھیدہ خوائی سے بھی اپنے نو کو کوائوشہ چھوڑنے والے اور اس پر بیسیوں صفحات سیاہ کرنے بہر حال بہتر ہوگا ۔ کمال یہ ہے کہ ٹو کلچر کا شوشہ چھوڑنے والے اور اس پر بیسیوں صفحات سیاہ کرنے بین مرالی بہتر ہوگا ۔ کمال یہ ہے کہ ٹو کلچر کا شوشہ چھوڑنے والے اور اس پر بیسیوں صفحات سیاہ کرنے بین بر مال بہتر ہوگا ۔ کمال یہ ہے کہ ٹو کلچر کا شوشہ چھوڑنے والے اور اس پر بیسیوں صفحات سیاہ کرنے ہیں ، فرماتے ہیں ،

Why do we read novels for?

The answer is for various kinds of pleasure.

اگرفکشن محض ول بہلانے کی چیز ہے قبشاعری کہاں تک ارتقائے تدن میں معاون رہی ہے؟ شاعری جسے حسن و جمال اور صوتی رہی ہے؟ شاعری جسے حسن و جمال اور صوتی رہی ہے فظی ترنم کا نام و یا جا تا ہے، او بیات عالم میں ہی نہیں بلکہ ار دو میں بھی (کنی لا کھ غزلجیوں کی موجود گی کے باوجود) عبر تناک موت مرجی ہے۔ نثری نظم اورنی نئی فضول ولا یعنی اقسام وصنفوں کے کیڑے مکوڑے اس کے مردہ جسم میں مزید عفونت پیدا کرر ہے ہیں، اگر یکھ جان باتی ہوارد و غزل میں ہی جہر قبال بھی اس کا گجرات بنانے کی ہرمکن کوشش جاری ہے۔ آزاد غزل نام کا عزل میں ہی جہر قبال بھی اس کا گجرات بنانے کی ہرمکن کوشش جاری ہے۔ آزاد غزل نام کا

"اعدال عامر..."

آیک نیا گوڑا حال ہی بیل نمویڈ بر ہوا ہے۔ اگراسنوکا یدوی کا کہناول اور کہائی صرف دل بہلائے کا دریعہ بیل تو یہ کیڑوں کوڑوں والی شاعری جو حاتی کے لفظوں میں ' عفونت میں سنڈ اس ہے بھی برتر ہے' کن طبائع کے لیے وجہ روی فیضان کہی جاسکتی ہے ۔ لوگ ' دمٹی گھرغز لیں' اور صفحات کا زیاں کرنے والی ہڈیائی ' کہنے دل ہائے جگر' والی مروڑیاں پڑھ کر یاسن کر کس طرح متنع ہوتے ہیں؟ شاعری ہمیشہ ٹر کسیت زدہ کا ہلوں کی ' ہائے ہائے' ہے مملوری ہے۔ ہرشاع خاص طور پر بغز کی فود کو عصر حاضر کا میں وصلات ہے جبکہ کہائی کاردنیا کے اور انبانیت کے مسائل پر کھستا ہے۔ وہ سان کی بہتری کی کاوشوں میں غلطاں رہتا ہے۔ '' شونڈا گوشت' اور ' ٹو بدئیک سنگو' منٹو کے ذاتی غم کی ہائے والے نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے اور اس کے بہیمیت آ میز دور کی جراحتوں کی ابنے والے نہیں بلکہ ایک پورے معاشرے اور اس کے بہیمیت آ میز دور کی جراحتوں کی آ و نمنا ک ہے۔ اس کے بعد عالبًا یہ کہنا کی طرح مبالغہ نہ بچھ جائے گا کہ افسانے اور کہنیاں تکھنے والے اور ہے ۔ اس کے بعد عالبًا یہ کہنا کی طرح مبالغہ نہ بچھ جائے گا کہ افسانے اور کہنیاں تکھنے والے اور ہے کے ذریعے جائی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتے ہیں۔

ایران کی معلم ادیبہ آذر تغیبی نے اپنی تازہ ترین تھنیف ادب اور خاص طور پر مغرفی ادب کی تعلیم اور مبطال ہے کہ جب اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں ادب اور خاص طور پر مغرفی اوب کی تعلیم اور مبطالے پر پابندیال لگائی گئیں تو وہ اپنی طالبات ہے زیادہ تر الف لیلہ کی کہانیوں کے تناظر میں عصری ''امور'' کی طرف اشارے کرتی ہوئی عور توں کی زبوں حالی پر تفسیل ہے تا اول نہ خیال کرش الف لیلہ کے حوالے ہے ہی آذر نفیبی اس المیے کو واضح کرتی ہیں کہ آدھی عورتیں تو بے وفائی اور آشنا ئیوں کے جرم میں قل کر دی جاتی ہیں اور بقیہ نصف عورتوں کو باعصمت اور کنواری رہنے کی سزا میں موت کے گھاٹ اتارہ یا جاتا ہے (شہر یار ہر رات ایک کنواری کے ساتھ گزار نے کے بعد صبح سویر ہے اسے قل کرادیتا ہے )، ان دوانتہاؤں کی ماری ہوئی عورت کے ساتھ گزار نے کے بعد صبح سویر ہے اسے قل کرادیتا ہے )، ان دوانتہاؤں کی ماری ہوئی عورتوں ساتھ گزار نے کے بعد صبح سویر ہے اسے قل کرادیتا ہے )، ان دوانتہاؤں کی ماری ہوئی عورتوں کی از کی برختی کی طرف مز جاتی ہے۔ آذر نفیس نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب الف ایلہ کی از کی برخجی کی طرف مز جاتی ہے۔ آذر نفیس نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب الف ایلہ کی از کی برخجور کردیا تو نقیبان حرم نے کہا گوگی کو ایک بلندہ تصدی لیے استعال کیا اور طالبات کو سوچنے پر مجور کردیا تو نقیبان حرم نے کہا گوگی کو کیا ہی یا بندی دگادی!

ادب دوستوں کی ایک بڑئی تعداد آئے بھی ایس ہے جو یہ واضح کرنے سے قاصر ہے کہ کہانی لکھنا،کہنااور سناناصل میں کس طرح کو فن ہے۔ بیشاعری کی طرح کرنے آفرینی،ڈرامہ کی طرح

40

نقلیں اتارنے بصورت بسورنے یا تنقیدنگاری کی طرح ذاتی تعصبات کے اظہار بادر باری مصاحبوں کی طرح اہل و قال کے اعضاء جسمانی کے مخصوص حصوں کی تطهیر ونظافت کرنے والا کوئی فن نہیں ہے۔خطیبوں کی طرح عقبی سے ڈرانے یا ہے ایمان ساسی رہنماؤں کی طرح پر فریب خواب دکھانے کاعمل بھی نہیں ہے۔ یہ کہانی کہنے والا کوئی نقاب اوڑ ھر ،کوئی نقلی چبرہ لگا کریا کسی اوا کار کی طرح بن سنور کر ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، وہ ایک عام قصہ خواں ہوتا ہے سخیل کی کتنی ہی اونیا ئیوں پر برواز کیوں نہ کرے،ورڈ زورتھ کے اسکائی لارک کی طرح اس کا رشتہ زمین سے برابرقائم رہتا ہے۔کہانی یافکشن کسی کی جدی میراث نہیں بلکہ پوری انسانیت کا سرمایہ ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ کہانی کے فن کو بچین سے وابستہ سجھتے ہیں لیکن جب زندگی کی آگ ہے تب كرنكلنے دالا كوئى كہندسال ملاح كوئى كہانى سنا تاہے تواقصائے عالم كے مختلف ادوار كے حدوث و استمراراس سے تتھے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیجے کہانیاں کہنے والوں پراعتبار کرتے ہیں کیونکہ کہانی سانے والا بورے اعتماد ہے زندگی کی روزمرہ کے دکھ سکھ کا ذکر کرتے ہوئے تاثر مہی دیتا ہے کہ وہ سے بول رہا ہے۔ شاعر کتنا ہی سے کیوں نہ کہاس پر اعتبار کرنا ہر حال میں مشکل ہوتا ہے۔ تو پیقسور کہ کہانی صرف زمانی یا مکانی قیود کی اسیر ہوتی ہے، کسی طرح قابل قبول نہیں ہوسکتا ہے۔ ایلیڈاوراوڈ نی کسی حصہ عمر بھی ملک یا کسی خاص نسل کے لیے مخصوں کہانیاں نہیں ہیں ۔الف لیلہ ک کہانیاں ہرز مانے اور ہرملک کے لیے ہیں۔کہانی کہنااورسناناایک غریب فلمسازی صورت کشی کے برابر ہے کیونکہ بیمل جن شاد مانیوں یا جراحتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے،ان ہے ہی ذہنوں

گی تشکیل اورامنگوں کے جنم ہوتے ہیں۔

یہ کہاجا سکتا ہے کہ کہانی سائنس ہے اور شاعری فن۔ یہ دونوں بالکل ہی جداگا نہ ممل

ہیں لیکن بھی بھی ساتھ چلتے ہیں۔ کہانی کارشعر بھی کہتے ہیں اور شاعرا کٹر اوقات کہانیاں اور ناول

بھی لکھتے ہیں۔ اس طرح و یکھاجائے تو دومختلف اصناف ادب میں درک رکھنے والوں کو'' ٹو کلچر''
قسم کی اصطلاحوں ہے مبراقر اردیا جا سکتا ہے اور یہ مانتا پڑتا ہے کہ یہ ایک ہی میدان تگ و تا ز کے
دومختلف پہلو ہیں اورا گرشعر فن یکجا ہو سکتے ہیں تو سائنس وآرث کے مہم کاروں کو یکجا ہونا کیا مشکل

ہے' یباں ٹو کلچرکا دعویٰ ہی ضعیف ہوجا تا ہے۔ اسنو کہانی کی تنقیص کرنے کی دھن میں ادبیات

مالم کے بارے میں بی اپنی فطرت کے خم و بھے میں الجھ کررہ جا تا ہے۔

کہانی کہاجاسکتا ہے۔ افھیں قرائی ہوسکتی ہیں اخبارات میں وقائع نگاری یا حقیقت نگاری کو بھی کہا فی کہاجاسکتا ہے۔ افھیں قرائی اخبارا کہ کرنظرا نداز کیا جاسکتا ہے لیکن گا تھاؤں اور اساطیر کا کیا درجہ ہے؟ ہم پرانے بادشاہوں یا بہاوری کے کارنا ہے سفتے اور پڑھتے ہیں، ان میں زور بیان سے نمک مرج نگا کرتاری کا حصہ بنانے کی جدو جہد بھی ہوتی ہے۔ ان کواگر دکایات (گلتاں۔ یوستال) کے زمرے میں رکھے تو ان کا خاص مقصد پندونھیے ت، یا بدالفاظ دیگر اصلاح معاشرہ ہوتی ہے۔ قومی خصوصیات ابھار نے کے لیے تاریخ نگاری اورا خباروں کے ذریعہ وقائع نگاری دوالگ بہتے تو می خصوصیات ابھار نے کے لیے تاریخ نگاری اورا خباروں کے ذریعہ وقائع نگاری دوالگ باتیں ہیں، لیکن ان دونوں کو ملا کر بھی ایک مرکب تیار کیا جاسکتا ہے جسے برطانوی فلم ساز ڈیوڈ پٹنم باتیں ہیں، لیکن ان دونوں کو ملا کر بھی ایک مرکب تیار کیا جاسکتا ہے جسے برطانوی فلم ساز ڈیوڈ پٹنم منداعلی کے حصول کا بھی حق دار تھی ہرا تا ہے۔ اس طرح پھر یہ بات دہرائی پڑے گی کہانی اور مندائی کی کہانی اور افساند بین اس اس خدمدواری پیدا کرنے کام آتے ہیں۔

کہانی ہی کے سلسلے میں ذکر ناول اور ناولٹ کا بھی آتا ہے۔ ناول نگار عام طور پرایک طرح سے اطلاعات فراہم کرتے ہیں لیکن' کہانی کار'عقل کی تبلیغ کرتا ہے۔ کہانی کار کے تجربات میں ساری و نیا کی تجربوں کا نچوڑ شامل ہوسکتا ہے، جیسے ایک مکان میں کئی لوگ مل جل کرر ہیں۔ کہانی ذہمن واعضا کے اتفاد سے بیدا شدہ ہنر ہے، اسے ہم فن، ہنر یا Artisanall بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہانی فرہمن واعضا کے اتفاد سے بیدا شدہ ہنر ہے، اسے ہم فن، ہنر یا تھوں کی گردش اور چبر سے ہیں۔ کہانی صرف آواز کے زیرو بم کا نام نہیں ہے۔ بچی کہانی کہنے میں ہاتھوں کی گردش اور چبر سے کے اتار چڑھاؤ کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہومر سے لے کر بالزک تک کہانی یا داستان اپنارنگ و روپ خود بناتی آئی ہے۔ ناول یا ناولٹ تھائق کی تو سیع ہوتے ہیں۔

افسانے یائی کہانی کی جامع تعریف مشکل ہے۔ اس کی صرف تو نتیج کی جاستی ہے۔ اس مطور پرتسلیم کیا جاتا ہے کہ کہانی کو مختصر تو ہو ناہی چاہئے، جیسا کہ ایک ادیب کا کہنا ہے کہ ان آ دھے مختصر کہانی وہ ہے جو نصف کھنے میں ختم کی جاسکے مطلب یہ کہ کوئی کہانی پڑھنے میں اگر آ دھے گھنے سے زیادہ وقت صرف ہوتو پھرا سے مختصر کہانی کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے تامل کر ناپڑے گھنے سے زیادہ وقت صرف ہوتو پھرا سے مختصر کہانی کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے تامل کر ناپڑے گا۔ کہانی میں بہت کی باتیں شامل کی جاسکتی ہیں۔ جدید امریکی کہانی کا پیش روسال بیلو العدی کا۔ کہانی میں بہت کی باتیں شامل کی جاسکتی ہیں۔ جدید امریکی کہانی کا پیش روسال بیلو Bellow) الطبیعات بھیات بھاری بھرکم مسائل پر کہانیاں لکھتا ہے۔ اس کی کہانیوں میں سیاست ، تاریخ، مابعد الطبیعات بھیت بنفرت بموت ، یادیں بشعور ، جدید یہ جنس پرتی بسوشلسٹ حقیقت نگاری اور الطبیعات بھیت بنفرت بموت ، یادیں بشعور ، جدید یہ جنس پرتی بسوشلسٹ حقیقت نگاری اور

والش حاضر....

جرمن آتش خانوں کی بہیت وغیرہ بھی کھی شامل ہوتا ہے۔ بہت کی کہانیاں اتن طویل ہوتی ہیں۔
کہ انھیں مختمر کہانی کے درجے میں شامل کرنازیادتی ہے، لیکن سب کا مجنوعی تاثر بہت جامع اور
دیر یا ہوتا ہے۔ واقعہ کیسائی کیوں نہ ہو، کہانی کی ساخت اور تا نا بانا کتنائی مختلف الذات کیوں نہ ہو، اسے جوڑ نا اس طرح چاہیے کہ چول پر چول بٹھانے کا گماں گزرے (یہاں کہانی غول سے میلوں دورصنف ہوتی ہے جس میں ہر شعر میں ایک الگ رونارویا جاتا ہے ) اگرایک جامع وحدت تاثر نہ ہوتو نگارش کہانی کہیں بلکہ انشائیہ کاروپ اختیار کرلے گی۔ اب اگراس میں ہلکی ہی حس مزاح کا بھی عضر ہوتو کہانی کو کلا کی درجہ بھی عطا کیا جاسکتا ہے۔ شیکسیئر سے لے کر بالزک تک ہر فکشن نگار نے شیحیدہ اور شین امور کوشکفتگی وشائنگی کے ساتھ نبھانے کا کارنامہ بھی انجام دیا ہے۔

کہانی تاریخی واقعات نگاری سے الگ اور زیادہ تر ذاتی ،انسانی اور اخلااتی اقداری مظہر ہوتی ہے۔ نپولین کی ماسکوسے واپسی کا سیح حال معلوم کرنے کے لیے ہم کیمبرج کی 'مہمات نپولین کی تاریخ ''نہیں بلکہ' واراینڈ پیس' پڑھ کرزیادہ بصیرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی کہانیوں کی خوبی ہیہ ہے کہ واقعات نگاری مین دل گداختہ بھی ہم سفر رہتا ہے،'' فکشن نگار جس طرح تا اس کے ذہن واعصاب کو متاثر کرتا ہے، اتنی قاری کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور جس طرح اس کے ذہن واعصاب کو متاثر کرتا ہے، اتنی اینائیت اور قریت تو لوگوں کو اپنی مال سے بھی نہیں ہوتی ہے۔'' (انھونی ٹرولوپ نے یہ بات اپنے ناولوں کے دفاع میں کہی ہے)۔

والمراش حاضر.....

اگرفصہ کہانی اواستان یا فسانہ نہ ہوتو شاعری محض ہوا میں پرورش نہیں یا سکتی فردوی المثن شیکسپئر، انبیس اور خود حالی بھی اصل میں قصے کہانیاں کہتے رہے ہیں۔ بیسویں صدی کے شروع میں منظوم ڈرامہ کی اہمیت و احیاء پرغور کرتے ہوئے شاکی تلخ نگاری بھی یادر کھئے۔ آج کل ایک خاص مدرسۂ فکر کا خیال ہے کہ اصناف اوب میں اولیت اور اہمیت کہانی کودی جانی جائے۔

برطانیہ میں کہانیاں لکھے، کہانیاں سنے اور کہانی پڑھنے والوں کاایک حلقہ ۱۹۸۸ء میں کرک کریک کلب (The Crick Crak Club) کے نام سے قائم ہوا۔ جگہ جائے فانوں، کافی ہاؤسوں اور مے فانوں میں اس کے جلے ہوئے۔ شرکاء کی تعدادان جگہوں پر شعری نشتوں کے مقابلے میں ہمیشہ زیادہ رہی۔ ان کہانی سجاؤں کی مقبولیت کی بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جن تحریوں پر مباحثہ ہوتا ہے ان کے لکھنے والے زودر نج اور روتے بسورتے شاعر نہیں بلکہ پختہ کارائل قلم ہوتے ہیں۔ اس بناء پر لندن کے عالمی اوبی میلے کے ایک ڈائر کٹر پیرفلورنس نے کہا کہ کارائل قلم ہوتے ہیں۔ اس بناء پر لندن کے عالمی اوبی میلے کے ایک ڈائر کٹر پیرفلورنس نے کہا کہ دیم فکشن کے عہدزریں سے گزررہے ہیں۔ "

شاعر حضرات یا دوسرے معنوں میں غزیجی عام طور پرستی شہرت اور نمود دنمائش کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ اگر بالکل فرائڈ کے نقط نظر سے بات کہنے کی کوشش کی جائے تو بہتلیم کرنا پڑے گا کہ ہر جاندار بشمول چرند و پرند، ایک ذوق خودنمائی کا اسیر ہوتا ہے۔ بید ذوق خودنمائی جبت میں بھی شار ہوسکتا ہے۔ بھی بھی تھی کہ کہ ہوتا ہے۔ بین ایسا شاذ ہی ہوتا ہے۔ چنا نچہ ہر جاندار کسی نہ کسی صدتک خو ذعلی کا مرتکب بھی ہوتا ہے۔ یہی خود پہندی کمن الڑکوں کو امر و پرستوں کی ہوس رانی کا شکار بنادی تی ہے۔ زیادہ تر غزل گوشا عرشروع عمر میں ریش برداریا مجمی ذوق کے مالک استادوں کے یروردہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں۔ خود فعلی ہو یا اغلام ، نتیجہ دونوں کا اپنی ذات سے نفرت پرنگات ہے۔ ایک انداز سے کے مطابق اسی بچای فی صدی کی صد تک کا میاب لوگ خو فعلی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے لیے بحرداور کم عمر ہوٹایا ظاہری پارسائی ضروری نہیں ہے۔ یہ بات خاصی چران کن ہے کہ بیشتر شادی شدہ فن کارخود فعلی یا ہم جنسیت میں مبتلار ہے ہیں۔ شعروادب یا فکرون کی دنیا ہیں تو اس طرح کی جنسی کمروی ایک طرح سے قابل معانی سمجی جاتی ہیں اس کے جذبہ وہی خود پہندی و خود نمائی کا ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی مواطبت کا آخری درجہ تہد میں اس کے جذبہ وہی خود پہندی و خود نمائی کا ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی مواطبت کا آخری درجہ تہد میں اس کے جذبہ وہی خود پہندی و خود نمائی کا ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی مواطبت کا آخری درجہ تہد میں اس کے جذبہ وہی خود پہندی و خود نمائی کا ہوتا ہے۔ اس نفسیاتی مواطبت کا آخری درجہ

YA

لذت تم بمنائے مرگ یا خود نفرت کی صورت میں نکاتا ہے جو مرف شعراء سے منسوب رہی ہے۔ شاعری کرنے والے (بیدلوگ شاعرے الگ ہوتے ہیں) اول وآخر کسیت اوراس کی انتہا پرا حساس برتری میں مخور رہتے ہیں۔ گریہ اظہار برتری جس کا اظہار بیلوگ ہمہ وقت کرتے رہتے ہیں، اصل میں ایک ڈھکے چھپے احساس کمتری کا دومرا رخ ہوتا ہے۔ اس لیے بیہ کہنا ناروانہ ہوگا کہ عام غز لجی حضرات دراصل غیر شعوری طور پر اپنے آپ پر نادم رہتے یا احساس کمتری میں بتلارہتے ہیں۔ اس بات کا بین شوت یہ ہے کہ بیسب لوگ زیادہ تر عہدہ پرست، خوشامدی اور مفید وفیض رسال محاکد کے حاشیہ بردار ہوتے ہیں، نام چھپوانے یا خود نمائی کے لیے معمولی سے معمولی سے معمولی اور حقیر سے حقیر شخص کی خوشامد سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں عرقی کی مثالیں کم ملتی معمولی اور حقیر سے حقیر شخص کی خوشامد سے دریغ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں عرقی کی مثالیں کم ملتی ہیں، جس کو بلانے کے لیے جہا تگیر اپناذاتی قاصد بھیجا ہے، زیادہ تر مقلدین طالب آملی کے بی نظر شردار دوت کا بیغام لانے والے کے بیرا چھی طرح دھو سکے۔

شاعر جھوٹ ہولتے ،جھوٹ سوچتے اور مبالغد آرائی کے میدان میں فکر فلک پیا کے مظاہرے کرتے ہیں۔ کہائی کارتجی با تیں لکھتا ہے۔ سچائی تو پیٹرول کی جھیل میں سگرٹ کا مکڑا کھینک دینے کی مائند ہوتی ہے۔ زندگی کی سچائیوں کے پیٹرول سے بھری ہوئی ساکت وصامت، سوئی سوئی سوئی حوئی جیس میں جب کوئی منٹولا پر دائی ہے جلتی سگرٹ کا مکڑا بھینک دیتا ہے تو بھر ۔۔۔ باتی قارئین جانیں یا ناقدین۔

ماضی پرست، علامت نگاری کے گور کھ دھندوں میں پھنے، پرانی حویلیوں، شکتہ مزاروں، کا فور آمیز یا دوں اور مجبول ہائے وائے کرنے والے بعض افسانہ نگاروں نے ترتی بیندی کی ضد میں اردوافسانے کا چبرہ مسنح کرنے میں لگ بھگ تمیں برس خرج کردیئے ، مگران کے پاس اوب کا کوئی صحت مند تصور نہیں تھا۔ ان کے پاس آ درش نہیں تھے، مستقبل کے لیے آرزوؤں اور فرقہ پرسی وفسطائیت کے خلاف جدوجہد کی استطاعت نہ تھی، اس لیے یہ افیونی حضرات بینے دنوں کی یا وفسطائیت کے خلاف جدوجہد کی استطاعت نہ تھی، اس لیے یہ افیونی حضرات بینے دنوں کی یا در کرے ہی رومال بھگوتے رہے۔ چونکہ یہ لوگ فن کے فرائت آزما تقاضوں کی طرف ہے آ تکھیں بر کرنے بند کے دو بیاس ہی انعام یافتہ اور خضاب آلودہ غز اخواں ماضی میں بسر کرنے بند کے خواہاں ہیں ۔ جدید بیت کے دو بداریا کہانی کو چیتاں بنانے والے لوگ اب بھی ..... ''کس

مس مزے سے زندگی کرتے'' کی حسرت میں سوگوار ہیں لیکن باشعوراور فہیم فنکارولگداز بھیرت کے ساتھ ماضی میں بسر کرنے ہیں نہیں، بلکہ بیرسوچنے ہیں مصروف رہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا؟ آئندہ کالائحمل کیا ہو۔ حیات انسانی کے راہ سازتصورات کو کس طرح عصری تقاضوں ہیں بسر کیا جائے۔ایلس منروجھی اپنی کہانیوں ہیں ماضی کی طرف دیکھتی ہے لیکن وہ ماضی ہیں جا کر بسر کرنے کی خواہال نہیں ہے،خواہش اس کی بس یہی ہے کہ ہمکن پہلوسے اپنے ماضی پر گہری نظر ڈال سکے۔

اردو جہت ی تاریخی وجوہ ہے ہمیشہ دومرے درجے پر رہی ہے۔مقابلہ اس کا بہت رہیں اور قدیم زبانوں عربی، فاری اور انگریزی ہے۔ آج کل بھارت میں ہندی فسطائیت اس کی تخریب کی ہرکوشش میں مصروف ہے۔ ان باتوں کی وجہ ہاردو میں بات کرنا کم ظرفوں کے خیال میں ایک گفٹیا اور کمتر بات ہے۔ اس المیئے کی وجہ پرغور کے بغیر بی اردو کے زیادہ تر قلم کار احساس کمتری ہی مبتلار ہے ہیں۔ یہ احساس کمتری انھیں اکساتا اور مجبور کرتا ہے کہ وہ جب ہم عصروں میں بیٹھیں تو اپنی برتری ثابت کرنے میں کوشاں رہیں۔ اردوشا عروں کے ذبن کے عصروں میں بیٹھیں تو اپنی برتری ثابت کرنے میں کوشاں رہیں۔ اردوشاعروں کے ذبن کے نہاں خانوں میں یہ چورموجود رہتا ہے کہ میں ایک کمتر شخص ہوں اور کمتر زبان کا نمائندہ ہوں۔ جو لوگ جھے سننے آئے ہیں وہ یقینا بھی سے بھی گھٹیا ہوں گے۔ اگر یہ لوگ بچھ کرنے کے اہل ہوتے تو بھی ایک تاجہ کہ میں اپنی فکر فلک بیا کے تراجم کے لیے مراجار ہا ہے) بھی دوسری زبانوں سے مرعوب ہونے اور دوسروں کے نابدان سے جھوٹے نوالے نکالے اور ایکن دوسری زبانوں سے مرعوب ہونے اور دوسروں کے نابدان سے جھوٹے نوالے نکالے اور کئو ومباہات کے اظہار کرنے میں زیادہ تر نمایاں غزیجی حضرات ہی نظر آتے ہیں (سودااور غالب کو تھی گئی ہیں تھا کہ وہ اردونہیں بلکہ فاری کے ماہر تھے)۔

شاعری بنیادی طور پر کوئی شبت کام نہیں ہے۔اسے آپ '' کام مرضع ساز'' کاضرور کہیں لیس گرار تقائے تدن کی تاریخ میں آپ شاعروں کوکسی اہم موڑ پر نظریہ ساز، تاریخ سازیا صلح حیات کی حیثیت نہیں دیکھیں گے۔کہانی کارادب کے ذریعے سان کے دھاروں کوسر سبزی وشادابی کی طرف موڑ نے میں کوشاں رہتا ہے۔جبکہ شاعرا پی فنی بلندی پر پہنچ کرغم ذات کوغم جہاں ثابت کرنے کی سعی نامشکور میں خودکشی کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ڈینس کافن ہمیں تعلیمی اصلاحات اور صنعتی انقلاب کی طرف لے جاتا ہے جب کہ گئے کاورتھر پورپ کے جوانوں کوخودکشی پر مائل کرتا

''اے دائش حاصر .....' ہے .....اور خود کشی ؟

کیا خودکشی ہے بھی بڑھ کرکوئی بردلانہ فعل ہے؟ یہ دیوا تھی اور جنون شعارتو شاعری کا بی بی بہر، دلی یاصونی نے اس کی تعریف کی یا ہے ہاتھوں بی رہا ہے۔ کیا کسی فلسفی بھی مصلح اعظم یا کسی بیغیر، دلی یاصونی نے اس کی تعریف کی یا اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے کا اقدام کیا؟ خودکشی انسان کے لیے تو باعث شرم ہے، ی لیکن فر دادور دور تک کی تو بین بھی ہے۔ شاعروں کو گھیرا کر مرجانے کی با تیں کرتے دیکھا جا تا ہے لیکن فر دادور دور تک نظر دوڑا ہے بھی کہانی کار بھی کہیں ملتی ہے؟ نظر دوڑا ہے بھی کہانی کار بھی گھیں اور نامر دہوتے ہیں جبکہ افسانہ نگاری خود شی کی داستان بھی کہیں ملتی ہے؟ دجہ بیہ ہے کہ شاعرضعیف الطبع اور نامر دہوتے ہیں جبکہ افسانہ نگار ہر جگہ، ہردور میں میدان و غامیں رزم آرانظر آتے ہیں۔

شاعری توجو ہے۔اس بارے میں حاتی بہت کچھ کہدگئے ہیں۔ گرکہانی کیاہے؟ اس بارے میں مجھے اپنی ہی بات و ہرانے کی اجازت و بیجئے:

"کہانی ایک لحے کر بھی ہاور ثانیہ اضطراب بھی ، یہ سوز مزن بھی ہا ور مایہ نشاط بھی ، یہ سوز مزن بھی ہا ور مایہ نشاط بھی ، یہ بنا کہ شب گیر بھی ہا ور آ ہ سر خیز بھی ، یہ بیم خرد بھی ہا ور بوائے جنوں بھی ۔ کہانی دراصل جامعیت کا وہ پیکر لطیف ہے جس کی ممل تغییر یا نا قابل اختلاف تشریح کی کوشش اسی طرح و وق لطیف کے فقد ان کی نماز ہے جسے دینس و کی ممیلو کے جسے کو جینز اور ٹی شرب پہنانے کی ممائی ..... اطیف کے فقد ان کی نماز ہے جسے دینس و کی ممیلو کے جسے کو جینز اور ٹی شرب پہنانے کی ممائی ..... "کہانی تہذیب ہے، روایت ہے ، شرافت ہے اور تہذیب اور شرافت کی بنیاد ہوتی ہے حقائق پر۔ خوابوں پر نہیں ۔ "کفن" اور " نوب فیک سکھ" ہماری کہانیاں جی اور پر یم چنداور منٹو ہماری آبر و ......"

## الم كيول كصة بين؟

زندگی میں قدم قدم پر نے سوال سامنے آتے ہیں۔المل فکر وعمل ان پرغور وخوض بھی کرتے ہیں اور پھر سیجھتے عام طور پرسب لوگ بہی ہیں کہ یہ شاید کوئی بالکل ہی نرائی صورت حال ہے۔امر واقعداس کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔سوال کوئی بھی کیوں نہ ہواور کسی بھی شکل میں کیوں نہ در پیش ہو بنیاوی طور پر اپنی اصلیت اور نوعیت میں کچھ گئے چنے از لی استفہامیوں سے مختلف نہ در پیش ہو بنیاوی طور پر اپنی اصلیت اور نوعیت میں کچھ گئے جنے از لی استفہامیوں اے مختلف نہیں ہوتا ہے بات فلسفیوں کی ہو یا مرشدانِ حق کی موضوعات نو بہتو سے الجھنے والے خواہ او یب ہولی ہولی بات فلسفیوں کی ہوتی ہے کہ ان از لی استفہامیوں کا بنے طور پر جواب ڈھونڈ ھنے کوکوشش کریں۔بہت سے مردانِ حق آگاہ اور اصحابِ بصیرت بڑی حد تک مسائل کے حل کی طرف سرگرم سفر رہے ہیں ،لیکن اس راہ میں بہتیرے ایسے فر دعی مسائل بھی وامن کشاں ہوئے طرف سرگرم سفر رہے ہیں ،لیکن اس راہ میں بہتیرے ایسے فر دعی مسائل بھی وامن کشاں ہوئے ہیں کہا کہا کہ دوران جی میں الجھے اسحاب خروان ہی میں الجھ کررہ جاتے ہیں۔

ذکر ای سلسلے بیں ایک بنیادی اورازلی سوال کا بھی آتا ہے کہ ہم کیوں لکھتے ہیں؟
دیکھنے بیں بیسوال ادیوں اورشاعروں ہے متعلق لگتا ہے اورای تاثر کی بناپرتقر یا ہردور کے فن
کاروں نے اس کے نامکمل ،ادھورے یاصرف یک رفے جواب سوپے ہیں اور لکھے بھی ہیں ،گر
یہی سوال ذرا تبدیلی ہئیت کے ساتھ جب کسی حقیقی فن کار کے سامنے پیش ہوتا ہے تو مسئلہ صرف
شیر یگ کے تھو رہی کا نہیں بلکہ اس ابدی برنصیبی کا رُخ اختیار کر لیتا ہے جو خارا شکا فیوں کے
باوصف خود آذرین حسن و جمال کو نہ صرف یہ کہ مضطرب و محوا ہلار کھتی ہے بلکہ بیشتر اوقات تیشہ مارکر
خود کشی کرنے پر بھی مجبور کرتی ہے۔ ایک زیادہ دوررس اور ڈرف نگاہ شاعر بات بڑی خوبی ہے کہہ
گیا ہے۔

4

"اعدالش حاضر....."

#### منہیں سے بیکر میں کہ مشت خاک کی حسرت میں کوئی کوبکن کیوں ہو

فکرونن کی دادی جنول میں قدم رکھنے والے دراصل متمنی شہرت وتو صیف کے نہیں ہوتے (بیتو مشت خاک والی بات ہوئی) بلکہ روبروان کے دیدۂ بینا کے ہوتا کوئی اور بی جلوہ مستور ہے۔ کلا سیکی دانشوروں نے اس کی تشریح کیے بغیر صرف یہ کہہ کرٹال دیا ہے کہ "شرطِ اوّل قدم آنست کہ مجنوں باشی"

پیغامبران النہیات اور داعیانِ ندہب واخلاق نے ہمارے سامنے کھے جواب اور طل ضرور پیش کیے ہیں کہ مقصد از لی جنت سے نکالے ہوئے انسان کے دکھوں کا مداوا تھا، گرکیا یہ جواب اس بنا پر بینچے کہ وہ اجھے کو را نیاں خود حریم قدس میں باریا کرآشنائے راز ہوگئے تھے یا یہ کہ کسی قطعی اور فیصلہ کن ہستی اقدس نے ان کو وہ بصیرت شافعی عطافر مائی تھی جوہنی تھی ام الکتاب کے ارشادعالی انسی اعلام مالا نعلم فون یر؟

"اےدائش مامر

4

روایت ہے کہ یونان قدیم کی اکادی کے ایک بڑے اجماع میں طالبانِ علم وفلفہ اور معتمدات کی دھجیاں اڑا معلمان اخلاق و مذہب کے روبر وایک تخلیق فن کار نے موجودہ مسلمات و معتقدات کی دھجیاں اڑا کرر کھدیں اور جلسہ ایک ایسے نقطہ ابہام پر بھنج گیا جہاں وجود وعدم گر دراہ سفر بن کررہ گئے ۔ آخر میں اکادی کی کے گرال نے اعتراض کیا کہ آپ نے ہرایمان ویقیں کے سامنے استنگس استادہ کردیے ہیں اور برنظم خیل کے آگے درائیوں کی طرح استفہامیے چکادیے ہیں ، گرخود آپ کا نسخہ کا دیے ہیں ، گرخود آپ کا نسخہ علاج کیا ہے جیں اور برنظم خیل کے آگے درائیوں کی طرح استفہامیے چکادیے ہیں ، گرخود آپ کا نسخہ علاج کیا ہے جیں اور کون می قدر حیات دروغم جہاں کی درماں ہو سکتی ہے۔

فن کار کا جواب تھا۔'' ہرقل (Heraccles) کا کام اوجیا(Augeias) کے اصطبل کی صفائی کرنا تھا۔اس کی بارہ مشقتوں میں بیشرط شامل نہیں تھی کہ گوبر کی صفائی کے بعد خالی جگہ کا نیا استعمال بھی تبجویز کرے۔''

کیا واقعی کام ادیوں یا اہل فکر کا یہی رہ گیا ہے کہ وہ سوالوں کے جواب پیش کریں؟ شریعت فن کے تحت بنیاوی منصب ایک فن کارکا یہی قرار پایا تھا کہ وہ نے نے استفہامیے پیش کرے۔جواب ان کے ممکن ہے کہ خداوندا خدا یعنی Zeus کی منداعلی ہے پھوٹے والے فئی واد بی دھاروں میں ہی مضم ہوں۔سوال اہل ادب ہے یہ کرنا کہ وہ کیوں لکھتے ہیں؟ ای طرح غیر ضروری ہے جیسے پھولوں سے پوچھنا کہ وہ کیوں کھلتے ہیں؟ خدائے شعر حضرت میر نے ایک غیر ضروری ہے جیسے پھولوں سے پوچھنا کہ وہ کیوں کھلتے ہیں؟ خدائے شعر حضرت میر نے ایک معمولی سوال گل کے ثبات کے بارے میں کیا تھا جس پر کل نے تبتم کیا تھا۔اس کے بعد کیا کی مزید شرح کی ضرورت رہ جاتی ہے؟

#### رویے اوب ،سوء اوب

انسانی معاشروں میں جوطریقے، ضابطے یا عوامل کار فرمارہ جیس تقریباً وہی کسی نہ کسی شکل میں علم فن کی دنیا میں منعکس ہوتے ہیں۔ عام مشاہدہ یا تاریخ کا الل قانون ہے کہ ہرزمانے اور ہرملک وقوم میں ایک طبقہ وسائل، ذرائع دولت اور عام ہولیات زندگی پر قابض رہتا ہے۔ یہی طبقہ ذرائع بیدا وار اور اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی دولت کا اجارہ دارین جاتا ہے۔ جن لوگوں کوزر کی ومعاشی پیدا وار کی سرگرمیوں سے واسطہ پڑتا ہے (یعنی تقریباً ہر فردکو) دہ ان اجارہ داروں اور سرمائے کے مالکوں کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبورہ وتے ہیں۔ یہی اصحاب اہل دول سے رشتے جوڑتے اور ان کے مفاد کے فروغ کے لئے کام کرتے ہیں۔ اس سے ایک طرف تو اجارہ داروں کی انا اور جذبہ حرص و حکومت کی تسکین ہوتی ہے تو دوسری طرف خوشامدی وٹو ڈی طبقے کی روثی روزی کا بھی بہ آسانی انتظام ہوجاتا ہے۔

یمی حال ساج کے علمی وفنی اداروں میں بھی ہوتا ہے۔ بعض اصحاب جائز دناجائز طریقوں پر اپنی کری بلند اور مسند مضبوط بنا لینے پر قادر ہوتے ہیں۔ دیکھا یہ بیس جاتا ہے کہ شخص مند بلند پر مشمکن ہے۔ یہ او نجی نہ کورو ہاں تک کیے پہنچا بلکہ زورائی حقیقت پر رہتا ہے کہ ایک شخص مند بلند پر مشمکن ہے۔ یہ او نجی '' بدوی'' کا حامل کسی نہ کسی طرح (وجوہ کی تفصیل غیر ضروری ہے) درجہ قادر مطلق کا حاصل کر لیتا ہے۔ چونکہ نئے لوگوں یا نیاعز م وارادہ رکھنے والوں کو ضرورت ہمت افزائی اور تگ و تاز کے میدانوں میں پیش قدمی کی رہتی ہے اس لئے وہ اس پیر فرتوت قتم کے قادر مطلق کی قدمہوی بھی ضروری بچھتے ہیں۔ اگر کوئی اچھا موسیقاریا ستار نواز ہے تو اے تگیت کے پیڈتوں ہے آشیر واد لینی ضروری بچھتے ہیں۔ اگر کوئی باش یا مفید فیض رساں ناقد ہے تو نئے اور انجر تے ہوئے فنکاروں کو

اس گی گفش برداری کرنی ہوگی۔ جس طرح زمینداروں کے گارندے کی سیوا کے بغیر عام مزار عین کی زندگی تلخی رہتی ہے ای طرح علم وفن کے باوالوگوں کی چلم بھر بغیر اولوالعزم جوانوں کا ایک قدم بھی آگے بڑھانا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اکھاڑے قائم کرنے والے مندنشیں یا مدیران جرا کدا ہے لوگوں کی راہیں مسدود کر دیتے ہیں جوان کے آستانوں پر قدمہوی کے لئے نہ حاضر ہوں۔ بیکوئی اپنی اردود نیا کی شکایت نہیں ہے۔ بدلاگ ڈائٹ محدود اردون تک نہیں ہے بلکہ مطاہراس کے دنیا کے تقریباً ہراولی حلقے میں ل جاتے ہیں۔ معاشرہ خواہ جا کیردارانہ ہویا سرمایہ دارانہ حتی کہ ترقی پندادارے بھی فی صوابط سب لوگ اپنی افاد کی پابندی حلقہ نشینوں کے دارانہ حتی کہ ترقی پندادارے بھی ضوابط سب لوگ اپنی افاد کی پابندی حلقہ نشینوں کے کے ضروری ہوتی ہے۔ ان سے الگ کوئی فنکاروفلکارا گر تنہا جدد جہد کرے تواسے کو بنادیا جاتا ہے۔ بی افرادیت یا انقلا کی روش اگر دولت و طاقت کے اداروں کے فلاف ہوتو پھر تاریخ جاتا ہے۔

کے معنی حالات موجود Status quo کوزیروزبر کرنا ہوتا ہے۔ حقوق یافتہ لوگ آخروم تک اپنے مفاد کے معنی حالات موجود Status quo کوزیروزبر کرنا ہوتا ہے۔ حقوق یافتہ لوگ آخروم تک اپنے مفاد کے تحفظ میں سینہ میر رہتے ہیں۔ بہت چھوٹے بیانے پر دیکھئے۔ کوئی بھی باپ بخوش گوشہ نشین نہیں ہوتا ہے۔ ضعیف و بیار ہونے کے باوجود بہت سے حضرات مرتے دم تک اپنے بینوں کو اختیارات نہیں سو نیتے ہیں۔ اس حالت میں جیسے نئی اس باپ سے باغی ہوجاتی ہے اس طرح محاشرے کی بردھتی ہوئی تو تیں ہوگ آ مدی تفسیر بن جاتی ہیں۔

 "اعدانش ماضر...."

ہوتے ہیں جو ہری ترکیب وقر یک کانداق اڑاتے ہیں۔

افراد وعناصریاان کی ترقی پینداندامنگون کا نداق اڑانا بجائے خودایک مسلسل تاریخی عمل رہاہے۔اس بات کو بہت ہی عام معنوں میں یوں واضح کیا جاسکتاہے کہ جبعوای حقوق انسانی احترام اور مساوی مواقع کی جدوجہدشروع ہوتی ہے تو اہل اختیار کے ذرائع اظہار تبلیغ شیطان لڑکوں کی طرح تالیاں بجاتے اور آ وازے کتے ہیں۔ جب بھی کہیں تمیز بندہ و آ قا کوختم کرنے کی مہم شروع ہوئی تو فرجی کارندوں، پولیس کے گرگوں اور جیلوں وعقوبت خانوں کے علاوہ اہلی اختیار کے حاشیہ بردارادیب وشاعر بھی استعال میں لائے گئے۔ بیا الی قلم جوزیادہ ترصاحب طمی رہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پوری شدت کے ساتھ اپنی قابل نفریں صلاحیتیں کام میں لاکر ضمیر ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پوری شدت کے ساتھ اپنی قابل نفریں صلاحیتیں کام میں لاکر خات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں پوری شدت کے ساتھ اپنی قابل نفریں صلاحیتیں کام میں لاکر خاتی ہونے طنزاور جونگاری کے دفتر لگادیتے ہیں۔

كہنا يہ تھا كہ جب بھى ناداراورمحردم طبقات كے مفادكى خاطركوئى قدم الفاياجا تا ہے تو ارباب اختیار کے اشاروں پر دوسرے اداروں اور عناصر کے علاوہ اہل ادب بھی مخالف صفوں میں نظرآتے ہیںان میں سے زیادہ تر حصرات ترتی وتہذیب کے فروغ کی راہ میں طنزومزاح کے ہتھیا رسنجالتے ہیں۔واقعی انسانی تدن وتہذیب کی راہ میں طنز ومزاح کا کیا کر دارر ہاہے اس پر ا گر مخت ہے دل سے غور کیا جائے تو اوب میں اس سرمائے کی افا دیت ہی مشکوک نظر آنے لگے گی۔ کہا جاسکتا ہے کہ بجیدہ ادبی سرگرمیوں میں مزاحیہ ادب کچھزیا دہ قابل و قارنظر نہیں آتا ہے۔ سنجیدہ ادب کی دوشمیں ہوسکتی ہیں ۔اچھاادب ادرگھٹیاادب ۔ایک تیسری تسم بھی ہے جے ہم جعلی ادب کہد سکتے ہیں۔ حالانکہ ایما نداری ہے دیکھئے تو منکشف یہ ہوگا کہ بدادب،ادب ہی نہیں ہوتا ہے۔ سکتہ سازی کی دنیا میں یا بازارِ معیشت میں اس کی حیثیت کھوٹے سکے کی طرح ہوتی ہے۔ جب بھی کسی نظریۂ زر کے بارے میں گفتگو ہوتو زیر بحث کھوٹے سکے نہیں ہوں گے۔ تاہم کھوٹے سکوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ چلتے ہیں۔اندھیرے اجالے،سادہ لوح اور کم ہیں لوگوں میں کھوٹے سکے چل جاتے ہیں ۔لطیفہ یہ ہے کدا گرفتدرشناسوں کے ہاتھ بھی کھوٹے سکے آ جائیں تو وہ بھی انہیں بھینکتے نہیں۔ان کو خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ہم وقتی طور پر دھوکا کھا کریہ سکے قبول کر جیٹھے ای طرح میہ ہمارے ہاتھ ہے نکل کرنسی سادہ لوح کے پاس بیٹی جا کمیں۔ یہاں اصل کام ٹکسالوں اور انسداد جرائم کے کارکنوں یا بنک کاروں کا ہوتا ہے کہ جعلی سکے دیکھتے ہی ضائع

·

کرویں مشکل بیہ ہے کہ اوب بیں اس طرح کی فرض شنائ تقریباً مفقود ہے۔ ہم نے جعلی قلم کاروں کوسر پر بیٹھا لئے کی روش اپنار کھی ہے۔ ہم جعلی اوب کو اعتبار عطاکر نے اور جعلی اویوں سے شخیم نمبر شاکع کرتے ہیں۔ اب ہرغز کچی جو خضاب آلودہ اور وظیفہ یاب ہوجا تا ہے اپنے بارے میں رقوم شمالئے کرتے ہیں۔ اب کے بعد پھر خرج کرکے گوشے اور خاص شارے شاکع کرانے کی استطاعت رکھتا ہے۔ اس کے بعد پھر ''کتاب'' کی جلوہ نمائی ہوتی ہے جس میں صاحب کتاب دولہا بن کر بیٹھتا ہے۔

تقریباً تمام اوب شناسوں اور ناقدوں کا کہناہے کہ فنکاروں کوبہترین (اپنی ہی نظر میں ہیں) ہے کم درجے کی کوئی تخلیق چیش ہی نہ کرنی جا ہے ۔ لیکن افسوس بیہ ہے کہ ادب میں کوئی وهرم کا نثانہیں ہوتا ہے۔ دوسرے اور تیسرے درجے کی تخلیقات تو چھوڑ ہے علامت نگاری، جدیدیت یا تہذیب عالی کی جھوٹی مہریں لگا کرنا کارہ اوب بیعن جعلی ادب بھی کھوٹے سکے کی طرح رواں ر ہتا ہے اور ہمت کسی ' سرفروش ، باغی اور مجاہدا دب' کی پنہیں ہوتی ہے کہ استفراغ آمیز مہملیات ولغویات کے خلاف صف آراہو۔اب چونکہ ادب میں ہرجگہ (انگریزی میں بھی)سب چاتا ہے کہدکر ہرفتم کی مزخرفات انگیز کی جارہی ہیں اس لئے'' دھر پکڑ''اور چددلا ورست دز دے .....کی روایات تقریباً معدوم ہو چکی ہیں۔واضح لفظوں میں بیکہاجاسکتاہے کہ بوڑھے قریب المرگ اور خضاب آلودہ حضرات بھی خاموش رہنے کے مقابلے میں مہمل نگاری کوئر جھے دینے لگے ہیں۔ یہ اعمال بجائے خود کچھزیادہ قابل تنقیص نہیں کہے جاسکتے ہیں لیکن موقع شکایت کا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یهی بقول کیٹس" قبررسیده حضرات" ننژ دانوں پر ہے تکی نکتہ چینی کرنا بھی اپناحق سمجھتے ہیں۔ فعال اور باشعورا دیب این تحریروں کے ذریعے مختلف النوع مسائل ہے نبرد آ ز ماریتے ہیں۔ایک باشعور قلم کار اس مسلے پر رائے زنی کا حقدار ہے جو اس کے محسوسات کو متحرک كريسك يبهى بهجى الجصے اور خاصے متين قلم كاروں كوبھى بالكل بنيادى امور كى طرف توجه كرنى يزتى ہے۔ایک از بی مسئلہ 'میں کیوں لکھتا ہوں''زندگی کے کسی نہ کسی موڑیر ہرخلاق اور ذہبین قلمکار کومبتلا گئے کشکش رکھتا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ادب میں محوتخلیق وتصنیف فنکار کے سامنے بیہ استفہامیہ آتا ہے کہ اس کے فن اور فکر ہے ابن آ دم کے کن بنیادی یاعصری مسئلوں کو بچھنے میں مدد ملتی ہے یا کہ کیا واقعی اس کی تحریریں تہذیب وتدن کے ارتفاع میں ممہ ومعاون ٹابت ہوتی ہیں۔ جس طرح ہر ذہبین فروا پنی زندگی میں بھی نہ بھی ایک مایہ ناز ناول لکھنے ،خودکشی کرنے ،

لائری جیتنے یا راجب اندر بننے کے خواب و پکھتا ہے اسی طرح تقریباً ہر بنیادی قلکاریہ سوچنے پر بھی مجور ہوتا ہے کہ اس کی مساعی ہے، خواہ وہ اہم ہوں یا غیر اہم، معاشر ہے کی کیا خدمت ہور ہی ہے۔ پرشور دریاؤں کے کنارے بانسری بجانے والے علم وحکمت ہے ہے بہرہ معاشروں میں ادب وفن کے چراغ جلانے والے یاسنسان بیابانوں، ویرانوں (اوراند هیرے بند کمروں) میں بیٹھے ہوئے فنکاروں کے وضع کردہ نقش و نگارروزمرہ کی زندگی میں کس کے لئے مفیداور کہاں تک باعث فیض و وجدان ہیں؟ یہ وہ ازلی استفہامیہ ہے جو ہر دور میں ذبین ترین و ماغوں کا سکون باعث منتشر کئے رکھتا ہے۔

ایمانداری سے فور فرما ہے تو انکشاف ہوگا کہ ہر قلمکارا پی فکرکا غلام ہوتا ہے۔ احساسات اور طریقہ اظہار کا تابع ہوتا ہے۔ لیکن جلد ہی اپنی مسلسل کوششوں اور ریاض کے بعد وہ زبان اور طرزِنواکو غلام بنا لینے کا اہل بھی ہوجاتا ہے۔ تاہم وہ اپنے محسوسات کو فکری اساس کا پابند بنانے سے معدور رہتا ہے۔ بعض بلند پایہ قلمکاروں نے احساسات کو پابند فکر کرنے کی کوشش میں اشاریت سے کام لیا ہے لیکن اشاریت اگر بلیغ نہ ہوتو گو نگے کا خواب بن کردہ جاتی ہے۔ دوسری طرف یہی اشاریت ایک زندہ اور شخرک 'نہستی' یا اوب پارے کا روپ بھی اختیار کر علی طرف یہی اشاریت ایک زندہ اور شخرک 'نہستی' یا اوب پارے کا روپ بھی اختیار کر علی نامعلوم اشاروں میں بھی بھی اتنا خیال پرورجذ بدا بھر آجا تا ہے کہ اس اک چراغ سے کتنے چراغ نامعلوم اشاروں میں بھی بھی اتنا خیال پرورجذ بدا بھر آجا تا ہے کہ اس اک چراغ سے کتنے چراغ علی اسلام الی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے۔

اہل فکری اشاریت ایک مقناطیس کی طرح مرکزی نقط کشش کی حامل ہوتی ہے۔ عام قاری تو ممکن ہے کہ اسے پوری طرح نہ بچھ پائیں باشعورادب دوست اس کی حدود میں پہنچ کر اصل خیال سے رسی واقفیت بیدا کر سکتے ہیں۔ اہل فکر میں بیک وقت کئی عمل زیر تخلیق رہتے ہیں۔ ان خیالوں کی پرتیں کتاب کے صفحات کی طرح اور ہر صفحہ کسی نئے باب کی طرح ہوتا ہے۔ ابواب موضوعات کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں گران میں تبیع کے دھاگے کی طرح ایک رشتہ رہتا ہے۔ سوال ہی ہے کہ یہ دھا کہ جو مختلف وانوں کوایک لڑی میں پروتا ہے دراصل کیا حیثیت رکھتا ہے۔ اس پہلو پردومختلف پہلوؤں سے روشنی ڈائی جاستی ہے۔ اول تو ہم اس ربط کو خیثیت رکھتا ہے۔ اس پہلو پردومختلف پہلوؤں سے روشنی ڈائی جاستی ہے۔ اول تو ہم اس ربط کو زبان کانام دے سکتے ہیں۔ اصل ذریعہ اظہار، ترییل حال و تبلیغ مقاصہ زبان ہی ہوتی ہے جوطرح

طرح کے خیالات ومسائل چیش کرتی ہے لیکن اس سلسلہ روابط کوزیادہ باشعوروخلاق فنکاروں کے ہاتھوں ایک رمزی وقار بھی مل جاتا ہے۔

ان معروضات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اب پھر مبادیات کی طرف توجہ فرہا ہے۔ یعنی وی از کی سوال کداد بی تنقید کیا ہے اور کیوں ہے۔ یہ مسئلہ ای طرح زیر بحث رہا ہے جس طرح یہ استفہامید کر تخلیقی کا نئات کی تدبیس خالق عالم (اگر کوئی ہے) کا کیا مقصد تھا اور کا نئات کی بہتری کے کیا ممکن طریقے ہیں۔ یہاں خالق عالم کے ساتھ 'اگر کوئی ہے' کالاحقہ استعال کر کے ان تمام امریکی اہل وائش کے ساتھ انصاف کی کوشش کی گئے ہے جو کسی بستی اعلیٰ کے اوّل تو قائل ہی نہیں امریکی اہل وائش کے ساتھ انصاف کی کوشش کی گئے ہے جو کسی بستی اعلیٰ کے اوّل تو قائل ہی نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو فراق کے ہمنواہیں کہ:

#### شخلیق کائنات کے دلچیپ جرم پر ہنتا تو ہوگا آپ بھی برزداں مجھی مجھی

ادب بی نہیں بلکہ ہرانسانی شعبہ مل میں افضلیت تخلیق کی رہی ہے۔ نقد نگار چونکہ ہمیشہ اہل تخلیق کے بیعض حضرات نے تخلیق تقید کا بہت منوانے کے لئے بعض حضرات نے تخلیق تقید کا بہت آشااور بحث اس پر بھی خاصی مدت تک تفصیلی ہوتی رہی اور جب دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے بچھ نئے لکھنے والوں نے ڈرامہ، شاعری اور ناول نگاری کے میدان میں ایسی جدت برتی جس کا براہ راست تعلق سیاسی و معاشی پیداواری ڈھانچوں سے تھاتو بہت ہی ذہبی بچی کے حال ادیوں نے شعری جمالیات کوسرتا سروال اسٹریٹ (اورد یوار برلن) کی بازگشت بناڈ الا۔ مطرح سب سے پہلے آسٹو ڈاور کیمبرج میں اور ان کے بعد امر کی دانش گاہوں میں بعض اس طرح سب سے پہلے آسٹو ڈاور کیمبرج میں اور ان کے بعد امر کی دانش گاہوں میں بعض حضرات نے تقید کالب ولہجہ ہی بدل کرر کھ دیا۔ اب سوال ہوئے مشک کانہیں بلکہ عطار کی اہمیت کا بیداہو گیا۔ مکن ہے کہ ہم اس بدذ وتی کے لئے قصورار اسٹالن کے زمانے کے عمری نظریات اور خاتمی رنگین اور تھیج خاص طور پراہرن برگ کو تھی ہرائمیں گراس رہم فتیج ، یعن '' تقیدی نظریہ سازی'' کو واقعی رنگین اور تھیج خاص طور پراہرن برگ کو تھی ہرائمیں گراس رہم فتیج ، یعن '' تقیدی نظریہ سازی'' کو واقعی رنگین اور تھیج کے این انہا کی نام عہدہ کے برگشتہ اورار دو شاعروں کے طرح روئے روئے جہے اور منہ بسورتے ہوئے ناکا معہدہ پر ستوں نے انجام دی۔ تیجہ یہ ہوا کہ اردو کے متر جمین کے ہاتھ کچھ نے شوشے آگے۔

خیریه بات تو بہت ہی اختلافی نوعیت اختیار کر سکتی ہے۔ ہمیں کسی کا نام لئے بغیر صرف

"اعدانش حامر...."

اتناني كهناب كركسي ول جلي كايتول كهنا كالمخليقي اديب بي عام طور يرمنصب تقيد نكاري كاستنجالة ہیں کچھ زیادہ غلط بھی نہیں ہے۔ بشری کمزوریاں تو سب میں ہوتی ہیں لیکن جب تنقید نگار منصب مسی منصف یا پارکھ کا اختیار کرے بڑی اونجی لے بیس زندگی ومسائل زندگی پرنوا بجیاں فرماتے میں تو خاموش رہنامشکل ہوجاتا ہے۔ تنقید میں دیانت اور ژرف بگہی کی کی شکایت تو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن اردومیں تصورِ دیانت ہی اس طرح مفقود ہے جیسے تیسری دنیا کی سیاست میں ضمیر کا وجود۔ ہارے ادب میں زیادہ تر ناکام فنکاروں نے تقید کا منصب سنجالا غالبًا ای وجہ ہے تا حال كوئى ايسا لكھتے والانظر ميں نہيں ہے جس كاروبية بليغي پلاؤخوروں اور كمر پنتھيوں (بنياديرست) ے مختلف ہو۔ زیادہ تر نفتر نگارا پنی زندگی میں سیاستدانوں اور پلاؤ خوروں کی طرح قابل اعتراض اعمال وكرداركے حامل ہوتے ہيں۔اپن غريب اردوز بان كوتو جھوڑ ہے ہميں ذاتی واقفيت اسرائيلي ادیوں، ہندی ساہتیہ کاروں اور انگریزی کے بھی دوجار نمایاں لکھنے والوں سے ہے۔عام زندگی میں اگر بیحضرات غیرساجی سرگرمیوں میں آلودہ نہ بھی ہوں تب بھی تقریباً تمام اہل قلم اسے نام شالع كرانے ،اد بى بارگاہوں میں جيكنے، ذراذراے مفاداور چھوٹی سے چھوٹی سہولت كے لئے بالهمي رقابتوں اور بعض اوقات بہت ہي گھڻيا جوڙنوڙ بيس ملوث رہنے ميں کوئي مضا نُقة نہيں سجھتے ہیں۔روس کے زیادہ تر ادیب وشاعراحتیاجی امن دوست اورانسا نبیت افروزتح یکوں اور جذبوں کا نام لیتے ہیں لیکن یہی آفاقیت وانسانیت پسندحضرات اسرائیل پہنچتے ہی نازیوں سے زیادہ قصاب اورنسل پرست بن جاتے ہیں۔ کندھوں پر بند وقیں لاکائے گھو منے والے، چھوٹے حچھوٹے بچوں کو بلاسبب گولیوں سے بھون ڈالنے اور بوڑھی عورتوں کو گھروں سے بے دخل کرے ان کی جا كداداوراملاك چھين لينے والے وہي احتجاجي اديب ہيں جنہيں تھي تو ترقی پيندوں نے ملجاو مادي قرارد یااور بھی امریکی نواستعاریت کے مبلغین نے '' دانشوری'' کے جھنڈے پرچڑھایا۔''مغربی متشرقین 'اور' مشہورانگریزی مفکرین 'کے اقوال کوصحائف آسانی اور حدیث وشریعت کی طرح ماورائے تنقید بچھنے والوں نے کیا تبھی ان تصادات کی تنقید کی جس انداز جارحیت کے ساتھ اقبال معرض تنقید میں رہاہے۔

المیہ بیہ ہے کہ اونچی لے میں انسانیت و آفاقیت کی دہائی دینے والے شاعروافسانہ نگارہیں بلکہ زیادہ تر خضاب آلودہ ، وظیفہ یاب ، دانت و آنت سے بہرہ تنقید نگارلوگ ہی

د العدالقي عاصر .....

A

ہوتے ہیں اور پھریجی لوگ گروہ بند یوں میں بھی پوری طرح آلودہ ہوتے ہیں۔

دوقین مدیمان جرائد کی قابل اعتراض روش کہنے کوتو کوئی خاص مخی ہیں رکھتی ہے لیکن سیروش ہے اور مظاہراس کے صرف اپنی تیسری د نیا اور خاص طور پراردوادب میں زیادہ نمایاں ہیں۔ مغرب میں تقریباً تمام رسائل واخبارات یاعلم وفن کے ادارے جاہ پرستوں کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہاں مخالفین کے نقطۂ نظر کا بھی احترام ہوتا ہے۔ ٹوری سرمایہ داروں اور نسل پرستوں کے اخبارات وجرائد میں عام طور پر کالم نظر یا اہل قلم وادب یا ئیں بازو سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس طرح وائیس بازو کے اور کالعن اور ٹریبون تک میں ٹوری بازو کے اور خالص اشتراکی نظریات کے حال جریدوں ، نیواسینٹس مین اور ٹریبون تک میں ٹوری بازو کے اور خالص اشتراکی نظریات کے حال جریدوں ، نیواسینٹس مین اور ٹریبون تک میں ٹوری بازو کے اور خالص اشتراکی نظریات کے حال کو بھی گلفشانی کا موقع ملتار ہتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا سے کہ کہنائ میں ہروفت جمہوریت جہوریت چلانے والے ادیب اپنے سے سرمواختلاف کرنے والوں کوتو پ دم کرنے پر آمادہ ورج ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے بعض موتر جراکہ 'نظریاتی کر خوت دے رک کرنے نیواسینٹر کی انا کے نقیب ہیں۔ غور فرما ہے ساج میں بدمعاشیوں اور بدعوانیوں کا رونارونے والے اہل قلم خود کس طرح کی کشادگی گراوروسیج انظری کا موقت دے رہے ہیں۔!!

### اوب مين ويانتداري كامسله!

ادب میں دیا نتداری کا مسئلہ ہرجگہ ہرزمانے میں اور ہمیشہ اٹھتار ہاہے۔اس باب میں نظریاتی بحث بھی ہوتی ہے، تنقید نگاری کے بلند ترین اصولوں کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں اور فرداور ساج کے حقوق پر روشنی بھی ڈ انی جاتی ہے لیکن وہی حضرات جونفقہ ونظر کے فرائض اورادب میں منصفی کے سوال پر طول طویل مقالے لکھتے ہیں۔ بیشتر اوقات خودان اصولوں سے کلی طور پر بے میں منصفی کے سوال پر طول طویل مقالے لکھتے ہیں۔ بیشتر اوقات خودان اصولوں سے کلی طور پر بے نیاز نظر آتے ہیں۔ گویا جن اصولوں کے پروانہ ہائے راہداری لے کروہ برم ادب میں داخل ہوتے ہیں۔ ہیں ان کوخود ہی پرزے پرزے کر کے بھینکنے ہیں بھی آگے آگے دکھائی دیتے ہیں۔

یہاں پرایک مجبوری کا احساس بھی ضروری ہے۔ ادب کہیں نامعلوم جزیروں یا آ درش وادی د نیاؤں میں نہیں پرورش یا تاہے۔ ادیب اور شاعر بھی ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں اور تمام حالات دوواقعات سے اپنے ہم نفوں کی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ یہی بات ناقد وں کے بارے میں بھی کہی جائتی ہے دوسرے افراد کی طرح ان لوگوں کو بھی دوسی وضعداری اور مرقت کا خیال رہتا ہے۔ یہ بات نے ادیوں کی ہمت افزائی کے لیے تو تابل تعریف ہے بلکہ ضروری بھی ۔ لیکن بوڑھے کھوسٹ، وظیفہ یاب اور خضاب آلودہ ادیوں وشاعروں کی دوسرے اور تیسرے درج کی چیزوں کر آسمان پر چڑھانے کے لیے وضعداری سے کام لینا کی دوسرے اور تیسرے درج کی چیزوں کر آسمان پر چڑھانے کے لیے وضعداری سے کام لینا اصل احساس ذیعے داری اوراد بی اصولوں سے غذاری کے برابر ہے۔ جن لوگوں کو بچھ بھی پاس اصل احساس ذیعے داری اوراد بی اصولوں سے غذاری کے برابر ہے۔ جن لوگوں کو بچھ بھی پاس دیانتداری اور ساتھ ہی وضعداری نہما نے کام سکند پیش آتا ہے وہ بیشتر اوقات خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ خاموشی قابل گرفت ہی مگر ریا کاری اور بددیا تی سے بہر حال بہتر ہوتی ہے۔ ہیں۔ یہ خاموشی قابل گرفت ہی مگر ریا کاری اور بددیا تی سے بہر حال بہتر ہوتی ہے۔ ایک ایک ایور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو ایسات اور انہائی مہمل کتاب کھی اور اس کو کھی میں کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی میں کو کھی کی دوسر کے ایک دوسر کے ایک دوسر کے کھی کو کھی کو کھی کر بی مور کے کھی کو کھی کے کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کھی کو کو کھی کو کو کھی ک

پوطیقا اور شمس بازغہ کے پائے کی تھنیف بنا کر پیش کرتے رہے، خوشا مراور ضرورت سے زیادہ مرارات اور تواضع انھوں نے ایک مشند ناقد کی بہت کی جمیں خوشی ہے کہ اس ناقد نے اپنے تعلقات کے باوجود اس کتاب پرکوئی تحریری تبھرہ نہیں کیا کیونکہ اگر وہ صرف اتنا ہی لکھ دیتے کہ کتاب بہت ناقص ہے تو بھی مصنف صاحب اسے کس طرح اپنی جمایت میں استعمال کر لیتے اب بہت ناقص ہے تو بھی مصنف صاحب اسے کس طرح اپنی جمایت میں استعمال کر لیتے اب بہت ما حب خود اس کتاب کے ذکر پر فجل ہوتے ہیں۔

عام طور پراہل نفذان لوگوں کے بارے میں بہآ سانی بیبا کی سے اظہار خیال کردیے ہیں جن سے ذاتی مراسم نہیں ہوتے لیکن جن لوگوں سے روز ملنا جلنا رہتا ہے یا جن سے کوئی عرض دابستہ ہوتی ہے ان کے بارے میں اردو میں تو کم از کم کوئی دیا نتدار ناقد نظر نہیں آتا۔ چنا نچہ کمھی تو دنیائے ادب میں بجیب کساد بازاری کاساعالم بیدا ہوجا تا ہے۔

ی بولنے کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تجی بات نہ برداشت کرنے والے ایک طرف ہوکر ہے آدمی کو ' نگو'' بنادیت ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے بڑے ناقد جوآ فاقیت،انسانیت اور ادب کے اعلیٰ ترین مناصب کا نام لیتے اور ادب وفن میں دیائتداری کے نام پرخامہ فرسائیوں میں معروف رہتے ہیں جو بھی ہے بولنے کے مرتکب میں معروف رہتے ہیں جو بھی ان لوگوں کوضر ورنظر انداز کردیتے ہیں جو بھی ہے بولنے کے مرتکب ہوتے ہوں۔

پرجھی ہوتے ہیں عام طور پرمعمولی کھے والا بھی اپنی ہر کاوش کومعرکہ آرایا عصرآ فریں خیال کرتا ہے۔ یہ طور پرمعمولی سے معمولی لکھنے والا بھی اپنی ہر کاوش کومعرکہ آرایا عصرآ فریں خیال کرتا ہے۔ یہ کمزورگان اصحاب میں زیادہ ہوتی ہے جن کے پاس مداحوں کا بڑا حلقہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی او یب مناقد یو نیورٹی میں صدرنشین ہوتو اس کا ہرشاگر دو نیا میں نہیں تو کم از کم ایشیا میں تو اپنے استاد بھت کو نابغہ دوراں ثابت کرنے میں ضرور مصروف رہتا ہے اس وجہ سے او یب ندکور کو بھی آئیند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ بہت سے حضرات چیکتے دیکتے رسائل نکال کر بھی اپنی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے علاوہ بہت سے حضرات چیکتے دیکتے رسائل نکال کر بھی اپنی جگہ پر 'ڈاوب میں قابلِ قدراضاف' قتم کی عظمت کے حقدار ہوجاتے ہیں۔ ہروہ شخص جو'' بہر خدا جمیل ہوتا ہے وہ چیسات رایشی اور چینے چیڑ ہے جملے مدیراعلیٰ کی ہمیں بھی کہیں چھاپ دیجئے' کا ملتم س ہوتا ہے وہ چیسات رایشی اور چینے چیڑ ہے جملے مدیراعلیٰ کی تعریف میں لکھ کر کسی نہیں کونے میں اپنی غزل چیوالیتا ہے۔ اردو،ی نہیں دوسری زبانوں میں بھی تعریف میں لکھ کر کسی نہیں کونے میں اپنی غزل چیوالیتا ہے۔ اردو،ی نہیں دوسری زبانوں میں بھی بیدونش رہی ہے کدا کمٹر چلتا پرزہ بھی کے اصحاب عورتوں کے نام ہے' گویابر قع پیش'۔ اوب میں بھی

داخل ہوتے ہیں۔ بعد بین اوگ نقاب الث کرسامنے آتے اور ایکھے خاصے ادیوں ،مدیروں اور ناقدوں کو مندیروں ،مدیروں اور ناقدوں کو مندیروں اور ناقدوں کو مندیروں کا رفر ماریتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض نفیاتی امور بھی کا رفر ماریتے ہیں جن کا تفصیلی ذکر غیر ضروری ہے۔

بات ناقدول کی دیانت اورفنکارول کے ضرورت سے زیادہ حتاس ہونے کی تھی۔
کوئی ادب وشاعرابیا ہوئ نہیں سکتا ہے جو تقیدی پہلو وُل اورفنی اسقام سے میز اہو۔اگرکوئی ناقد
کسی فنکار کے کمزور پہلووں کی نشاند ہی کر ہے تواس کے محرکات پرغور کرنا ضروری ہے برامانے کی
ضرورت نہیں لیکن کیا ناقد بین خود بھی مصلحت پہندیول سے احتناب کر کے تعمیری تنقید میں دلچیی
مضرورت نہیں ۔اگرید حضرات بات بات میں خفا ہوکر منص بسور نے اور جھگڑ ہے فساد پر آمادہ ہوجانے
والوں کے رویے کی پرواکیے بغیر واقعی ادب کا محض ادبی نقطۂ نظرے ما کمہ کریں تو لکھنے والے
خود بھی مختاط ہوجائیں گے۔

نافدیا تبعرہ نگارہ کیل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے مطلب کے مضبوط پہلو دریافت کرکے کسی نہ کسی طرح مقدمہ جیت لیس، فریق مخالف کو بہر صورت زیر کرکے ہی دم لیس۔ نافد اور مبصرسیای لیڈرول یا تبلیغی پلاؤ خورول سے بھی الگ ہوتے ہیں۔ان کا اصل کام تو حقائق کا حقائق اور دافعات کا دافعات کی نظر سے مطالعہ کرنا ہوتا ہے اور اس معاطے ہیں وہ علمی فراست اور فہم سے کام لے کرئی کسی منصفانہ نتیج تک پہنچ سکتے ہیں۔

 کی مصنوی شاعری کرنے والے عام طور پر 'غزیجی'' ہوتے ہیں اس بارے ہیں راشد کے مجموعے
کا چیں لفظ آج بھی حقیقت حال کا ترجمان ہے، فیروشر کے پرانے تصورات سے قطع نظران کی
آویزش اور آویزش کے بارے میں ہمارے بہت ہے حقیقت نگاراور ترقی پسندناقد ول نے جگہ جگہ گوکرین کھائی ہیں۔ یہاں ہم کوسب سے زیادہ قابل گرفت روش بعنی منٹوکو براعظہرانے کی
کوششوں کا ذکر کرنا پڑے گا۔ افسوس سے کہ اس بارے میں عزیز احمداور سردار جعفری تک نے
یوری طرح افساف سے کام نہیں لیا۔

وکالت ہی کی ضمن میں دلچسپ بات بیہ کہ پاکستان کے ایک خاص علقے میں اقبال کی طرف ایک خاص رقبہ پایا جاتا ہے اس کے برخلاف ہندوستان کے بعض ، بلکہ زیادہ نمایال علقوں میں ای شاعر کے بارے میں ایک بالکل ہی الگ روش امر مسلمہ بن چکی ہے۔ گویا اقبال یا تو کوئی ماورانے تنقید ولی روش ضمیر اور صوفی صبافی ہے یا پھر سراسر قابل تنقیص فرقہ پرست۔ ہمارے اجھے تنقید ذکارای آیک بدیجی مسئلے پرغور کیوں نہیں کرتے۔ ہمارے اوب میں عالمی او بیات ہے اچھی طرح مقتم اور مستنفید ہونے کے باوجود سانتہ ایسندی کیوں ہے۔ کیا اہل نقذ زنانہ ناول نگاروں کی طرح ہرشے کو مش سفید وسیاہ ہی ثابت کرنا مقصد نقد سمجھنے گئے ہیں؟

مانا کہ انسانی معاشرے میں عام طور پر ،اور تیسری و نیامیں آج کل خاص طور پر برعنوانیوں اور بدا عمالیوں کی گرم بازاری ہے اوراد یہ وشاعر معاشر ہے ہے ،بی اجزا ہیں اوراس کی کمزور یوں ہے بھی پوری طرح آلودہ ،گر تقید تگاروں کو مصلحت آگیز بوں سے کیا واسط؟ آگروہ محراب و منبر ہے تھیں حق وانصاف کرتے ہیں تو پھر اُمیداُن سے بہی کی جاسمتی ہے کہ وہ اہل انصاف کی طرح وودھ کا وودھا اور پانی کا پانی الگ کرنے میں دلجیسی لیس گے۔ نقاد اپنے کوعوام الناس سے ممیز کر کے منصب منصفی کا سنجا لیے ہیں تو پھر پر یم چند کے ' فیچ پر میشور'' کی طرح وہ اپنے شمیر کی آواز سے بے چین کیوں نہیں ہوتے ۔ جب کسی ادیب وشاعر کو تحض اس کے سیاسی وساتی رہے کی برابل سیاست یا زمانہ شناس اور عبدہ برابل حیاست یا زمانہ شناس اور عبدہ برابل حیاست و مانہ کی ساتھ ہے ایکھیے برابل سیاست یا زمانہ شناس اور عبدہ اور مصلحت مقاصد کی وجہ سے ہر چڑ ھے سور نی کی بوجا کی جائی ہے۔ اگر یہ اعمال تقید برتی اور مصلحت مقاصد کی وجہ سے ہر چڑ ھے سور نی کی بوجا کی جائی ہے۔ آگر یہ اعمال تقید

الما والش حاضر ....

نگاروں کی خامہ فرسائیوں کا جزولا ینفک ہیں تو پھرادب میں نقادنام نظریات عالی اور آفاقی قدروں کا کیوں لیتے ہیں۔ادیب وشاعرا گراپنے فرائض کے سلسلے میں کوتا ہیوں کا شکار ہیں تو ناقدین ان کے مقابلے میں زیادہ غلط کاریوں کے مجرم ہیں۔

آئان باتوں کے ذکر کی ضرورت یوں چیش آئی کہ اسٹیفن اسپنڈر کے مرنے پر عام طور پر ناقدین نے کسی خشونت آمیز مفتی شرع متین کی طرح فتو ہے دیے کہ وہ عظیم تو کیا کوئی بہت اپتھا شاعر بھی نہیں تھا۔ بیتمام نقا دہی ہیں جنہوں نے اسپنڈر کی فکری ضیاباریوں سے فوب کسب ضیا میں حصہ لیا اور اس کے جراغ سے اپنے جراغ جلائے مگر اس کی زندگی ہیں اس بیبا کی سے اظہار خیال نہ کر سکے۔ اسپنڈر کا قصور بیہ ہے کہ زندگی اور ادب کے بارے میں اس کے افکار پر پر چھا کیال ترقی پیندی اور غیر جانبدار انہ سیاس تھر ات کی بھی ملتی ہیں۔ دلچپ بات ہے کہ آج کے گئی سال قبل فلپ لارکن کی موت پر بہت سے مرشے لکھے گئے اور جو مجالس عزابر پاہو کیں ان میں شرکت کرنے کے لیے تیمری دنیا اور خاص طور پر ہندوستان کے ادب دوستوں کے بھی پر سے کی سال قبل ادا کوں کوئی ہی کہ کے برے دیوستوں کے بھی ہیں۔ کے برے دیکھے گئے۔ باتی ہم کتی ہی ترقی پیندی کی کیوں نہ کریں مگر اہل افتد اراور دا کیس باز و کیفن رساں حضرات کے بارے میں چھے کہتے ہوئے اپنا آگاہ پیچھاضرور دیکھے لیتے ہیں۔ کے فیض رساں حضرات کے بارے میں چھے کہتے ہوئے اپنا آگاہ پیچھاضرور دیکھے لیتے ہیں۔ کے فیض رساں حضرات کے بارے میں چھے کتے ہوئے اپنا آگاہ پیچھاضرور دیکھے لیتے ہیں۔ کوفیض رساں حضرات کے بارے میں چھے کہتے ہوئے اپنا آگاہ پیچھاضرور دیکھے لیتے ہیں۔ کوفیض رساں حضرات کے بارے میں جو کی بہت کے نہائی موذی نسل پر سے بھی تھا۔

## اد في تنقير مين اختساب كي ضرورت

اد لی تنقیداور خاص طور پر تنقیدی شعور کے سلسلے میں کوئی بھی گفتگو کیوں نہ ہو،ہم اور ہماری تسل کے تقریباً تمام ادب دوست مغربی ادبیوں کے اتوال وافکارے رجوع کرتے ہیں۔ عام خیال بیہ ہے کہ جب تک ہم مغربی اصحاب فکر کے حوالے نددیں ہماری بات میں وزن ہی نہیں يبدا بوسكتا \_أكثر فارغ البال اوركسب معاش \_ آزاد حصرات نے دل لگا كربعض مغربي مفروضات، اندازنظرا ورفکری اقد ارکواس طرح اپنالیا ہے کہ وہ صحا ئف آسانی میں تو ہرطرح کی تحریف گوارہ كرسكتے ہيں مرمغربی ناقدین کے كسی ایک لفظ ہے بھی اختلاف كی جراُت نہيں كر سكتے۔ذكر كسی بھی اردوناقد کا کیوں نہ ہو، بحث پہلے اس کے عقائد وایمان پر ہوتی ہے۔ چونکہ بیعقائد کسی مغربی (انگریزی،فرانسیسی،روی یاامریکی) تنقیدنگارکی" بےعیب ذات" سے متعلق ہوتے ہیں اس لیے ان پرکسی دوسرے زاویے ہے روشنی ڈالنا ناممکن ہوتا ہے۔ بھونڈ کے نفظوں میں بیکہا جا سکتا ہے کہ اردو کے عام تنقید نگاراور ایک کٹر ملامیں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے۔ نیم خواندہ ملااین بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جاویے جااحادیث ثقداور مقدی اقوال کے حوالے دیتا ہے۔اس کے بعد ہماشا کو پھھ کہنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے۔اللہ اوراس کےرسولوں کا بیان درمیان میں لے آتا ہے تو پڑھے لکھے حضرات بھی خاموثی اختیار کرنا مناسب خیال کرتے ہیں۔ بیصورت حال تو کسی نه کسی طرح قابل برداشت ہوسکتی ہے لیکن جب نو کر شاہی کا کوئی کارندہ اہمیت بدائتبار عہدہ سے فائلاً واٹھاتے ہوئے انگریزی تنقید نگاروں کے اقوال منشائے ربانی کی طرح و ہرا تا ہے تو بہت کھے کہنے اور بحث کرنے کی گنجائش رہتی ہے۔افسوس کداییا عام طور پر ہوتانہیں ہے۔ اردوادب میں ترقی پسند کی تحریک کاجو کردارے اسے انکار تو علاقائی و غدہبی عصبیت

کے مارے تنگ نظر حصرات بھی آسانی ہے ہیں کریاتے ہیں۔ پراٹے شعری دیستانوں کے مقلدین نے عام طور پرتر تی بیندی کی تنظیم ہی نہیں تحریک ہے بھی روگر دانی کوشش کی اس کے یاوجود پید حقیقت ہماری نسل کے زیادہ تر حضرات کوشلیم کرنا پڑی کہ ترقی پیندوں نے اردوادب کے جسد مردہ میں نیاخون دوڑ ایا۔ بیلوگ ادب کوزمینداروں اورنوابوں کی محفلوں سے باہر نکال کرعوام تک لے آئے۔ان تبدیلیوں کی وجہ سے کہانی اورنظم نے بالکل ہی نیاموڑ لیالیکن سب سے زیادہ اثر فن نفتر يريرا كہنے والے تو يہال تك كهر سكتے بين كفن تفتيد محض ترقى پيندوں كى كوشش سے نے اسرار وموزے آشنا ہوا۔ ترقی پیندادیب زیادہ ترمعیاری جامعات کے سندیافتر تھے اس لیے فطری طور بران سب کے رشحات فکر برمغربی ادبیات کا اثر تھا۔لیکن مغربی تاثر ات کا ایک نقصان بھی ہوا کیونکہ ۱۹۲۰ء سے کیکر ۱۹۲۰ء کے دسط تک اردود نیامیں مغربی افکاراس طرح رہے بس گئے کہ نے ادیول کی اکثریت قدرے گمرہی میں پھنس گئی۔ بیشتر حضرات سیجھنے لگے کہ صنف تنقید بچائے خود صرف مغرب کاعطیہ ہے اور دنیا کے دوسرے ادب میں کسی کسوٹی اور معیار کا وجو دہی نہیں ہے۔ مغربی سحرمیں مبتلا ہونے والے خود بھی مجبور تھے کیونکہ ۱۹۳۰ء سے پہلے ارود ادب میں نظریاتی یا سائنسی تنقید کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔نفذ دنظر کے معانی ہمیشہ تنقیص یا تقریظ سمجھے گئے۔اب اس معاملے میں تھوڑی بہت شکایت حالی ہے بھی کی جاسکتی ہے۔انہوں نے اپنے عصر آ فریں مقدے میں عربی و فاری کے معتبر حوالے تو ضرور دیئے مگر ساتھ ہی پیر دی مغربی کی تلقین بھی کی۔اس سے انہوں نے غیرارادی طور پر بیتاثر دیا کہ شرقی اندازِ نظر اور مشرقی ادبیات کے بیانے مغرب کے مقابلے میں کمتر ہیں۔ اگر بات صرف مغرب سے کسب فیض کی ہوتی تو ہم حالی کو قبلہ ٔ ادب وشعر مان لیتے لیکن مصحفی و میر کی بلند قامتی کونظر انداز کرنے کامشورہ کسی طرح بھی مستحسن نہ ثابت ہوسکا۔حالی کے ارشادات سے غیرضروری طور پر متاثر ہونے والے جب اپنا کوئی انداز تنقید پیش کرنے کی بجائے جدیدمغربی نعروں اور ترکیبوں کا استعمال کر کے ہی صاحب تظر نافعہ بن جائے ہیں یا منصب عادل ادب کا اختیار کرنے میں کوشاں رہتے ہیں تو پھراینی ہات کہنا اپنے سرمائے کی طرف توجہ کرنا اور اپنے ذھنگ سے سوچنا مشکل ہوجا تا ہے۔ ترقی پیند ادیوں نے مغربی ادبیات کے بنیادی کے علاوہ عصری اصولوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کی (اختر رائے بوری، اختر انصاری، احمعلی، عزیز احمه) لیکن روی او بیات کا ان پرضرورت ہے زیادہ اثر ہواان

لوگول نے طبقاتی ساج اور ذرائع پیداوار کے استحصال کے منتبح میں پیدا شدہ بھید بھاؤ کے حوالے ے اور بول کے فرائض پر روشنی ڈالی۔ میلوگ اس عمن میں جگہ جگہ روی نفزنگاروں کے حوالے بھی ویے ہیں اور فرانس اور برطانیہ کے اولی روپول سے واقفیت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔مطلب کہنے كايه بيك رق يستدم مرين اور ناقدين بهر حال بالكل تك نظر نيس تصدية فويال آج بهي ترقي پندادیوں کی تحریروں میں دیکھی جاستی ہیں اور یہی ثابت ہوتا ہے کہ گوکدان پرروی نظام فکر اور وہاں کی سابق وسیاسی تبدیلیوں کا بے جااثر تھا پھر بھی وہ انگریزی ادبیات کے سرمائے سے منکر و مخرف نہیں تھے۔ ہارے زمانے میں جوحضرات ترتی پسندتح یک وتنظیم کی تنقیص کرتے ہوئے مارسی انداز فکرکو یک قلم منسوخ کرنے پرمصریں ان میں سے زیادہ ترحضرات نے کا ڈویل کے اصل جذیے کی طرف توجہ نہیں کی (متازشیری کے مضامین نظر میں ) کا ڈول نے ہومراور شیکسپیرکی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے عصری تفاضوں کی بالکل ہی نے زمانوں کے ادراک کے ساتھ تشریحات کیں لیکن آج کل اردونفذ ونظر کی دنیامیں دو تین نمایاں نام صرف" دفیم ٹام کی گیری اور صدقہ جوروکا'' کی مثال پیش کرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ چونکہ نام گنانے میں ہمیشہ غیرضروری اختلافات بلکتلخیوں کا سامناہوتا ہے اس لیے ہم صرف بعض رجحانات یا کسی عام روش كااشارہ بى كريں گے۔ان ميلانات سے وابسة حضرات خود بى تمجھ جائيں گے كہ ہم كن اموركى طرف توجه کی کوشش کررے ہیں۔

پاکستان اور ہندوستان میں دو تین خطرات محض اس بناء پرمعتبر ناقد مان لیے گئے ہیں کہ وہ مغربی اداروں میں شائع ہونے والے جرا کدوکتب اوران میں شائل زیر بحث موضوعات کو ایک طرح ہے ترجے کی شکل میں پیش کرویتے ہیں۔ کی حضرات نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے قہوہ خانوں میں ہونے والی گفتگو کونظریات مان کراپنے ڈھنگ میں پیش کیا ہے۔ ہماری اردو دنیا نے مان خدمت کو ترجے کی بجائے تخلیقی تنقید کے زمرے میں شائل کرلیا ہے۔ اگر کوئی استاد میر یا موعیسورگ کے طریقہ تعلیم کی وضاحت کرے تو وہ اچھا مدرس ہوسکتا ہے لیکن نہ تو وہ خود یہ وہوئ کرتا ہے کہ تعلیمی نظریات اس کے اپنے ساختہ ہیں اور نہ ہی اس کے پڑھنے والے اس کو ' نظریہ ساز' کا تمغہ عطا کرتے ہیں۔ سوال سے ہے کہ اگریز کی اور بڑی حد تک امریکی اد یوں کے افکار کواردو دنیا میں چیش کرنے والوں کو ہم نے نظریہ سازیا تخلیقی تنقید نگار کیوں مان لیا ہے۔ ہمارے لیے قابل

ندمت امریہ بے کدای طرح کے بعض حضرات نے اپی ترجمہ نگاری کے صلے بین حاصل شدہ شہرت کو ترقی بیندی کی مخالفت بین استعال کرنا شروع کردیا ہے۔کوئی نام لئے بغیرہم ہیریات بہت احتجاج کے ساتھ کہیں گئے کہ ترجمہ نگاروں نے بات بات پرترقی بسندادب سے سارے سرمائے کوئی غیر معتبر خابت کرنے کی کوشش میں بنیادی اصول انصاف بھی بھلادیے ہیں۔

ہم اردوادب میں ترقی پیند تحریک کے کردار کونظر انداز کرنے والوں یا اس کردار میں صرف منفی پہلود کیھنے والوں کوصرف ایک دعوت دیں گے۔ ساج اور تاریخ کی تفییر کرتے ہوئے مارکس نے جن مراسلات اور شندرات میں ادب کو بھی طبقاتی شعور کی روشنی میں ویکھے جانے کا مشوره دیا ہے ان کا تذکرہ تقریباً تمام ترقی بسندناقدین نے کیا ہے۔ انہوں نے خود بھی ان بیانوں کوسامنے رکھ کراردو کے اوب پرنت نے زاویوں ہے روشنی ڈالی ہے۔ بیران کا اپنا انداز فکرتو کہا جاسکتا ہے مگر انہوں نے خود مجھی مارکسی نظر پیسازی کا لغودعویٰ نہیں کیا۔موجودہ مترجم حضرات کی خدمت بیضرور ہے کدانہوں نے نظم طباطبائی کی طرح ترجے کیے ہیں۔طباطبائی کے تراجم مترغم و منظوم ہیں مگر ہمارے موجودہ'' نظریہ ساز''حضرات صرف چھو ہڑین سے ٹوٹی چھوٹی زبان میں جس بیں آ دھی انگریزی ملی رہتی ہے، ترجے کرتے ہیں۔ ستم یہ ہے کہ جن نظریات کے تراجم کیے گئے ان سے استفادہ تو خود ان مترجمین نے بھی نہیں کیا۔ واقعی کتنے حصرات ایسے ہیں جومغربی ترکیبوں (ازقتم ساختیارت، مابعد جدیدیت دغیرہ) کی اصل روح کو بمجھ کران پیانوں ہے قدیم یا جدید (عصری) ادب کامحا کمه کرنے کی اہلیت پر قاور ہیں۔شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھانے والا ایک مدرس بی رہے گا ہم اس کوشکیپیئر یا شکیپیئر سے افضل ماننے کی سعی تو نہ فرمائیں گے۔ ما لک رام یا امتیاز عرشی غالب کے متندشارج کیے جاسکتے ہیں (اور ہیں )لیکن انہوں نے غالب ہونے کا دعوی تو نبیس کیا ۔ پھر جمار ہے مترجم حضرات اگر کسی نظریۂ نفتد کی وضاحت''اروش'' زبان میں كرتے بيں تواہينے كونظرساز كيوں مجھنے لكتے بيں۔خودان كانظرية نفذكياہے؟ الركوئي صاحب دعويٰ ژرف نگہی کا کریں تواپیے نظریۂ <sup>فن</sup> کی وضاحت پہلے کریں محض انگریزی تر کیبیں دہرانے سے کیافا کدہ۔اس ہے بھی زیادہ قابل اعتراض میتاثر دیناہے کہ جو پچھ ہے،وہیں ہے۔خودہم نہی مایہ ہیں۔ آتھویں صدی کے اواخر میں حماد الردایہ ایک معمولی کثیر اتھا۔ جب لوٹ مار کا موقع نہ ملتا تو پوری اور نقب کی طرف متوجه ہوتا۔ حالانکہ قزاتوں کی برادری میں چوری گرہ کئی اور نقب زنی جیے اسکیے کاموں کو حفادت ہے ویکھا جاتا ہے۔ ایک بارحماد پر بہت براوقت پڑا تو اس نے ایک ایک بارحماد پر بہت براوقت پڑا تو اس نے ایک ایک بیٹرورانہ بینکی کی انتہا تھی کیونکہ چوروں کا بھی ایک ایٹ ایک بیٹرورانہ بینکی کی انتہا تھی کیونکہ چوروں کا بھی ایک ضابط اخلاق ہوتا ہے جس کے تحت وہ اپنے محلے تولے میں وار دا تیں نہیں کرتے ہیں۔

حماد کا پڑدی آبک شاعر تھا اس کے گھر میں کیا ملتا دہاں تو بس شاعر دل کے دیوان اور شعری مجبوعے تھے۔ حماد نے سوچا کہ خالی ہاتھ جانے سے کیا فائدہ (بدشگونی ہوگی) اس لیے ایک شعری مجبوعہ ہی جرالیا۔ باتی رات اس نے وہ مجبوعہ پڑھنے میں گزاری اورا تنامتا تر ہوا کہ چوری جھوڑ کرنے یادہ وقت ادب وشعر کے مطالع میں صرف کرنے رگا، وہ اوبی محفلوں میں شرکت کرتا۔ کتب خانوں میں وقت گزارتا اور جب بھی دوچار پیسے ہاتھ آتے ان سے قدیم وجد ید شاعروں کے کام کے مجموعے خریدتا۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے پاس اچھا خاصا کتب خانہ بن شاعروں اشعار یا دہوگئے۔

حماد کے بارے میں روایت ہے کہ شعر سنتے ہی فوراً بتادیتا تھا کہ کن کا شعر ہے ،کس کے رنگ میں ہے ،کس کے رنگ میں ہے ،کس موقع کے لیے کہا گیااور کہاں کہاں بہی نفس مضمون استعمال ہوا ہے اچھے برے اشعار کی اس کو یہ پر کھتی کہ اس کے دور کے فضول گواور اردو طرز کے''غز کچی''اس کی موجودگی میں لب کشائی کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے۔

حماد کا معاصراس دور کا زبردست ادبی ناقد خلاف الاحرتها (متونی ۵۳ میسی)۔ اسے بھی اشعار کی پڑھ میں ملکہ حاصل تھا۔ وہ پرانے شعراء کے بلیغ اشعار کی تشریح اور نے شاعروں کی بہترین صلاحیتوں کی تربیت بھی کرتا۔ اچھے برے کی بہچان کے لیے اس نے ایک طریقہ یہا ختیار کیا تھا کہ مشہور ومتند شاعروں کے رنگ میں شعر کہتا ۔ شعروخن کی سوجھ بوجھ کو جھ کا دعویٰ کرنے والے حضرات چکراجاتے۔ اسے حماد ہی ایسا بالغ نظر ملاجس کو وہ بیوقوف نه بنا سکا۔ ایک بارخلاف نے مضرات چکراجاتے۔ اسے حماد ہی ایسا بالغ نظر ملاجس کو وہ بیوقوف نه بنا سکا۔ ایک بارخلاف نے مہمی کا شعور تو رکھتا ایک شعر سنا کر حماد کی رائے ما گئی۔ حماد نے کہا کہ بیشعر سنا کر حماد کی رائے ما گئی۔ حماد نے کہا کہ بیشعر سنا کر حماد نے کہا کہ چونکہ میری نظر میں ایسا کوئی شاعر نہیں ہے اس لیے میں سے یقین کرنے میں حق بجانب ہوں کہ بیشعر تمہارا ہی میں ایسا کوئی شاعر نہیں ہے اس لیے میں سے یعین کرنے میں حق بجانب ہوں کہ بیشعر تمہارا ہی خلاف الاحمر نے سب کے سامنے حماد الردا یہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ خلاف الاحمر نے سب کے سامنے حماد الردا یہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔

" اے دائن عاصر .... "

عربی اوب کے بعض طالبان علم کا خیال ہے کہ کلام پاک کی تر تیب ویڈوین جماد کے زمانے میں ہوئی اور اس نے اسے بھی ''اچھی شاعری''سمجھ کر حفظ کر لیا۔

جب حمادالردایہ نے عصری شعراء کی صلاحیتوں گانداق اڑا ناظروع گیااوردوسر اور
تیسر ادرج کے ''خرلچوں'' کی کھال تھینچے لگا تو بعض لوگوں نے یہ شہور کردیا کہ وہ عربی انسل
نہیں ہے، ایران سے آیا ہے بجمی ہے اور اس کا اصل مقصد قبل اسلام کے شعری سر مائے کو پوچ اور
ہوقعت ثابت کرنا ہے۔ تب حمادالردایہ نے بتایا کہ میں نے کلام پاک حفظ کرایا ہے جس سے
مجھ کو زبان و بیان کی ضیح تمیز حاصل ہوئی ہے۔ جب میں آپ لوگوں کے شعری سر مائے کواس روشی
میں دیکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو اچھی زبان کاعلم ہی نہیں ہے محض تضیح اوقات کررہ
ہیں۔ حماد نے یہ بھی کہا کہ بہت جلد مجھ پر یہ منکشف ہوگیا کہ کلام مجیدالہا می صحیفہ ہے یہ آسمانی
کتاب ہے اور دنیا کے دوسر سے ادب سے اس کا تقابل صحیح نہیں ۔ تا ہم اس کی روشیٰ میں میں نے
کی اصول وضع کیے ہیں جوادب وشعر کی تمیز کے سلسلے میں میر سے کام آتے ہیں۔

ماد کا کہنا تھا کہ اچھا شعر نقادہ (جمعنی سیم وزر) ہوتا ہے اس کو پر کھنے کے لیے واقعی ایک کسوٹی چا ہے۔ اس لیے اس نے نقدہ کی ترکیب وضع کی۔ اس کے دوسر سے ساتھیوں نے جلد ہی کھر سے اور کھو نے ادب کی جائج کے لیے ' النقد الاد بی' نامی دیستان فکر حی بناؤالی جو بعض عالموں کے بزدیک سیح نہیں ہے ، کیونکہ قدیم عربی میں نقادہ کے معنی کسی فرد کوکسی کام پر آمادہ کرنے ، رقوم قرض دینے اور اشر فی کو پر کھنے کے بھی ہیں (اس کے لیے نقدہ استعال ہوتا ہے ) نقادہ کے معنی ''برگزیدہ' بھی ہیں۔ بھی استعال کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے پر ہمارے زمانے میں نیاز فتح پوری نے جوعر بی سے واقف اور عربی الفاظ کی جاتا ہے۔ اس مسئلے پر ہمارے زمانے میں نیاز فتح پوری نے جوعر بی سے واقف اور عربی الفاظ کی '' مفرس' تبدیلیوں پر نظر رکھتے تھے اردو میں نقد شعر ، انتقادیات ، نقد الا دب اور نفذ ونظر وغیرہ کی خشر انتقادیات ، نقد الا دب اور نفذ ونظر وغیرہ کی خشر اردو میں 'نقادوں' کے استعال کوغیر بخت فی اور کی بی بناقد میں باقد وں کی جمع '' نقادوں' کے استعال کوغیر مسئے قرار دیا۔ بیدوسر ن بات ہے کہ اب اردو میں ناقد وں کی جمع '' نقادوں' ہی مروج ہے۔ اس منتی مروج ہے۔ اس منتی کہتا کہ ادب کے منتف اصول بھی واضح ہوتے رہے۔

حمادالردابيا ورخلاف الاحمر كي تحريرون سے الاسمعي (بعض كتابوں ميں اس كو الاساعي

"اے دانش حاضر...."

بھی الکھا گیا ہے ) نے خوب فائدہ اٹھایا۔ بارہویں صدی تک تو پوری عرب دنیا بیں نقذ ونظر کے مختلف و بستان آ راستہ ہو گئے ۔ حاد کے وضع کے ہوئے اصول تو رہنما ہتے ہی ان میں جدین ہی ہونے احول تو رہنما ہتے ہی ان میں جدین ہی ہونے ہوئے احول تو رہنما ہتے ہی ان میں جدین ہی ہونے ہوئے احول تو رہنما ہتے ہی ان قد ساتھ لے کر سے ان لوگوں نے باہی بحث مباحث کے در یع بھی نقذ شعر کے مکا تب قائم کیے۔ اتفاق سے یہ وہی زمانہ تھا جب کلیسا نے علوم وفنون پر پابندی لگادی اور کے مکا تب قائم کیے۔ اتفاق سے یہ وہی زمانہ تھا جب کلیسا نے علوم وفنون پر پابندی لگادی اور لاکھوں علی و ادبی کتابیں جلاؤالی گئیں (کتابیں جلانے کی روایت مغرب ہی کی ہے۔ بعد بیس مفعد بین نے یہ اڑادیا کہ اسکندریہ کا کتب خانہ مسلمانوں نے جلایا تھا) اس دور میں جومغربی علاء بھاگ بھاگ کرعرب ملکوں میں پناہ گزیں ہوئے ان کے علوم وفنون کے سرمائے کوعربوں نے ترجے کے ذریعے محفوظ کرلیا۔ اس طرح قدیم یونان اور روم کے بیش بہا در فی علی نواور عربی میں ، ساری انسانیت کے مفادیش محفوظ ہوگے۔

ارسطونے اپنی بوطیقا میں المید کے جومعیار مقرد کیے وہ یونان کے ان ۱۳۳ المیوں کے پیش نظر ہتے جو ہم تک پہنچ سکے۔اس ۱۳۳ را لمیوں میں انسانی زندگی کے برممکن پہلو کا ذکر ماتا ہے لیکن بہودی عالموں کا کہنا ہے کہ اصل میں المیوں کی تعداد ڈوائی سو کے لگ بھگتھی جن میں سے صرف ۱۳۳ ہم تک پہنچ۔ وہ بھی عربوں کی دور بنی اور قدرافزائی کی وجہ سے ورنہ شاید یہ بھی تلف موجود ہے وہ بھی عربوں کی دور بنی اور قدرافزائی کی وجہ سے ورنہ شاید یہ بھی تلف ہوجاتے۔ جب مغربی عالم بیدوی کر رہ نے چی کہ ان المیوں میں زندگی کے ہر جذ ب، کیفیت اور صورت حال کی نمائندگی موجود ہے تو یہ سوچ کر دماغ چکراجا تا ہے کہ اگر واقعی ڈھائی سونمونے ہم تک چینچے تو عالمی ادب کتنا مالدار ہوتا۔

ارسطوی اصل تصنیف د نیا میں کہیں موجود نہیں ہے۔ اس کاصرف ایک معتبر عربی ترجمہ موجود ہے اوراتی سے مغرب میں شعرواد ب کی پر کھادر نظر کے پیانے مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ امر بھی کہیں بھی بھی بھٹ بحث بحث رہا ہے کہ طربیہ کے بارے میں اصول دافعی ارسطو کے مرتب کر دو ہیں یا یہ کہ عربوں نے بھی اپنی تخلیقات یا کہا وہیں اس میں ملادی ہیں۔ داستان در داستان کی روایت یا جیدہ سے سنجیدہ تحربہ میں مزاح کا ایک ہلکا چھینٹا دینے کا طریقہ تو عربوں ہی کی ایجاد کہا جاتا ہے مارے زمانے میں بھی جو حضرات بہت سنجیدہ متین لیجے میں مولویانہ چیزیں لکھتے ہیں ان کو عام طور پر ( فونی Phoney ) بناؤئی کہا جاتا ہے۔ یہ 'رہم تعارف' عربوں کی دین ہے۔

بہرحال اوب میں اصول نقر اگر یونان قدیم اور ادسطوے مستعار ہیں تو بھی ان کی حفاظت ، تر وی اور ان میں تغیر و تبدل عربی عالموں کا کارنامہ ہے۔ آج جو تقیدی اصول مروج ہیں ان کی بنیادع بوں کی بھی مربون منت ہے اور انہی اصولوں کو دوسر ہے طریقوں ، لبجوں اور زبانوں میں تقید نگاری کی طرف پیش قدی کی گئے۔ جماد الروایہ میں تر اش خر اش کرے موجود مغربی اوب میں تقید نگاری کی طرف پیش قدی کی گئی۔ جماد الروایہ کے بعد بار ہویں صدی میں ہر طرف شعر و شاعری کے اصول زیر بحث تھے لیکن اس دور میں مغرب کی طرف دیکھیے ۔ وہاں تو تقید نگاری کے سارے مکا تب ستر ہویں صدی سے مدون ہونا شروع ہوئے اور آج ہمارے پاس جو بچھیے چارسو ہرسوں کی محت اور درجہ بدرجہ برقی کا تمر ہوے اور آج ہمارے پاس جو بچھیے جا دہ بیناسوں نے یہ تھور کر لیا ہے کہ اوب میں تقید بحثیت ایک علا صدہ صنف اٹھارویں صدی کے انگریزی اوب کی وین ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ایک علاحدہ صنف اٹھارویں صدی کے انگریزی اوب کی وین ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو ایک علاحدہ صنف اٹھارویں صدی کے انگریزی اوب کی وین ہے۔ لطیفہ یہ ہے کہ یہ دعویٰ تو عصری (سائنسی) تقید کے باوا آ دم پروفیسر سیسیری نے بھی نہیں کیا ہے۔

مغربی تقید میں واقعی اگر کوئی انقلابی موڑ آیا تو وہ صرف مارکس کے انداز فکر ہے جس نے ادب اور ادیوں کو ان کے طبقائی انتیازات و وابستگیوں اور عصری ذرائع پیداوار اور ہر مایہ و محنت کی آویش کے تناظر میں پر کھنے پر زور دیا۔ اس سے استفادہ ( ذراانتہا پہندی کے ساتھ ) جیسا کہ عرض کیا جاچکا ہے کہ کرسٹو فر کاڈویل نے کیا اس نے Beemof ہے لیکر اب تک کے ساتھ اگریزی ادبی سرمائے کا محاصرف اس ایک کموٹی سے کر کے رکھ دیا۔ مارکس کے معاشی وسیاسی اگریزی ادبی سرمائے کا محاصرف اس ایک کموٹی سے کرکے رکھ دیا۔ مارکس کے معاشی وسیاسی نظریات سے اختلاف رکھنے والوں نے اس کے ادبی طریق فکر کی بھی تر دید کی اور امریکہ کی مجبول نظریات سے اختلاف رکھنے والوں نے اس کے ادب میں راویائی۔ اس سے بہت زیادہ الرحسن نظریات بندی یعنی ایک نی بیماری (نفسیات ) نے ادب میں راویائی۔ اس سے بہت زیادہ الرحسن عسکری اور ممتاز شیریں نے قبول کیا۔ چنانچہ اردود نیا میں بھی کھے حضرات اوب یاادبی ارتقاکی بیری داستان کی نفسیاتی سختیوں اور مفروضوں کے اعتبار سے توجیہ کرنے لگے۔ مریضانہ جمال پہندی ، تنوطی مسیحیت اور ادب برائے ادب کے حامیوں نے خوب نئے بت تراشے۔ اور آخر کی شکل میں نمودار ہوا۔ کی ارتجے پنگ رائنگ کے دری کی شکل میں نمودار ہوا۔

لفتگی تنقید کا سہارالیکرسر مایہ ادب پرشب خون مارنے والے بیوتوف نہیں ہیں۔ان کو ایسی طرح علم ہے کہ مارکس نے واقعی ادب یا ادبیات پر کوئی مقالہ نہیں لکھا۔اس کا فکری میدان ایک و تاز ہی دوسرا تھا۔ادبی مسائل پر اس نے صرف مراسلات وشذرات میں روشنی ڈالی ہے۔

اس کے مارکسی نظریہ ادب بجائے خودکوئی شے نہیں ہے۔ یہ بلوغ نظر ،ان اصحاب کا ہے جنہوں نے مارکن کے اقوال کوادب میں پوری طرح آزمانے کی کوشش میں شعردادب کو پارٹی لائن کا پایندگردیا۔ برطانیے کے بائی بازو کے اکثراد یوں نے مارکس کے اقوال کو با قاعدہ ایک دیستان بنانے کی کوشش میں مارکسی اوب کی اصطلاح وضع کی جو بعد میں انگریزی کے ذریعے ہم تک یعنی ۱۹۴۰ کی د بائی کے اردادے تک پینجی \_

توجس تقید کومغرب کی دین کہا جاسکتا ہے وہ صرف مارس سے مستعارہے باتی دوس علم الظريات "جينے چراغ بيں ترى محفل سے آئے بين" كى صورت ميں عربى اوب كے دورزری کی فکریات (اورا کتر مروبات) ے ماخوذ ہیں مشکل بیہ ہوئی کہ اردو میں ایک دورایا بھی آیا کہ اصول نفتہ اور نظریات پر بحث کرنے کار جمان کمزور پڑ گیا۔ چنانجہ اکثر طالع آز ماؤں نے مغربی جرائدوکت کے ماخذات پیش کر ہے ہی نظر بیسازی کی عیابین لی۔ مارکسی، یعنی ترقی پینداو بیوں نے بھی ارسطویا مارکس کی گدی پر جیھنے کی کوشش نہیں کی۔ چنانچہ ہم پورے اعتماد کے ساتھ سے کہد سکتے ہیں کہ ترقی پسنداد یوں نے جو بھی زیاد تیال کی جول ستلیم الیکن پہیں کہا جاسکتا كارتكاب كيارقه بإسالي كاارتكاب كيا-

حمادالرداميه چوري اورنقب زني سے ادب وشعر کی طرف آیا۔ ہمارے بعض متازمعتر دوست ادب وشعرے چوری ونقب زنی کی طرف جارے ہیں۔ یہاں نام ہم نے ندمغربی ادیوں کے گنائے ہیں اور مندار دو کے جعلی ترقی پسندوں کے ۔ مگر توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اہل ادب آدهی اردو (اردش) لکھنے والے "فونی" اصحاب کا بختی ہے احتساب کریں۔ اگران کا پیغار تگراند میلان عام ہو گیا تو ہماری تنقید کلیم الدین احمد کی زبان میں ہمیشہ معشوق کی کمر کی طرح معدوم ہرے گی۔

## مجهدانشور، مجهدانشوري!

حال ہی میں دوفرانسیسی کتابوں کے تراجم ہم تک مینچے ہیں پہلی برنارڈ ہنری لیوی کی " دانش اوروں کی توصیف" میں ہے یہ ۱۹۸۵ء کے اواخر میں شائع ہوئی تھی اور اینے موضوع کی ر کجیسی کی وجہ ہے اب انگریزی حلقوں میں بھی جگہ جگہ پڑھی اور ' بخشی'' جارہی ہے۔مصنف کا کہنا ہے کہ نی صدی کی ابتدا تک بعنی ۲۰۰۰ء عیسوی کی منبح تک لفظ دانشور کے معانی بدل حکے ہوں گے ادرنی صدی کی لغت میں دانشور کے معنی انسانوں کی ایک ایسی ٹیم سماجی اور ٹیم تہذیبی قتم کے ہوں گے جس نے انیسویں صدی کے فرانس میں جنم لیا اور بیسویں صدی کے آخر تک اپنی موت آپ مرگئی۔ دوسری کتاب اس کے چندمہینوں بعد شائع ہوئی۔ گراس پرلوگوں کی فوری توجہ نہ ہوسکی۔ اب میرتر جمہ ہوکر انگریزی حلقوں میں بھی آئی ہے اور اس پر'' زیرلب''فتم کے تبھرے ادھراُ دھر د مکھنے میں آرہے ہیں۔نام ہے'' شکست عنیال'اوراس کے مصنف ہیں الین فنکل کرائ۔ انھوں نے اس 'مفروضے' کی تنقیص کی ہے کہ شیکیپیر سے لے کر میک ڈانلڈ سے جیمبر گرتک ہر شے کو تہذیب انسانی کا حصہ گردانا جاسکتا ہے۔ کتاب کا مرکزی خیال بیہ ہے کہ ادب و تہذیب کو عام بسنداور مقبول بنانے کی کوششوں نے اس قدیم اور روائق درجہ بندی کوشم کر کے رکھ دیا ہے جس کے تحت ادب وفن کو تہذیب و نقافت کے دوسر نے تمام مظاہر پر برتری حاصل رہی ہے فنکل. كرات كى خامە فرسائى كالصل محرك سابق سوشلسٹ وزير ثقافت موسيوريك لينگ كا'' ياپولر كلچر'' كا وہ تصور ہے جوانہوں نے ۱۹۸۵ء کے نثر وع میں فارنسیسی دانش وروں کے سامنے پیش کیا تھا۔

In praise of intellectuals-Bernard-Henry Levy

The Defeat of thought-alain finkielkraft

McDonaid's Hameburgers. 5

لیوی اور فشکل کراٹ دونول منصر بین کدوہ یا ئیں بازو کے ربخانات کے حامل ہیں کیونک ان دونوں کے خیال میں ایک صاحب فکرادیب اور دائشور کے لیے اس کے سواکوئی اور جادہ صواب ہے ہی جیس ۔ پھر بھی اشتراکی اور ترقی پسند حلقوں میں ان دونوں کتابوں کی کوئی خاص پذیرائی نہیں ہوئی ہے۔ پچھلوگ ان دونوں کی مقبولیت کودائیں بازو کے رجعت پسندوں کی ایک حیال سجھ رہے ہیں۔خاص طور پرموسیولینگ کے اندازِ قکر کو بائیں باز دکی تحریکوں پر ایک حملہ تصور کیا جار ہاہے ( پیہ بات پھر یادولا ناضروری ہے کہ موسیولینگ فرانس کی سوشلسٹ یارٹی کے دانشور ہیں۔)

دائمی بازو کے سیاس ادیب ومفکر اور بہت سے وہ شاعر وادیب جو حالیہ فرانسیسی، برطانوی اور جرمن انتخابات کے بعد کچھزیادہ ہی انہاک ہے "سرگرم نوا" نظر آرہے ہیں فنکل ورثے کی وقعت گھٹانا ہے۔فنکل کراٹ نے پچھلے یا نج برسوں سے نوجوانوں کوزیادہ سے زیادہ اظهار وابلاغ کے مواقع دیئے جانے اور''یا پولرکلچ'' کے متبادل''نونہال کلچ'' کوفروغ دیئے جانے کی جومہم چلارتھی ہے اس کے پیش نظران کا ترقی پسندوں کی صفوں میں اپنے کوشار کرنا کچھزیادہ بے جابھی نہیں ہے دواینے کو ہائیں باز و کاحقیقت نگار کہلائے جانے پرمصر ہیں۔

وریں اثنافرانس ہی کے ایک اور اویب ہیوگوہتیل لجو ہمیشہ یاد ولاتے رہے ہیں کہوہ بھی''انس'' کے فارغ انتصیل ہیں ،فر ماتے ہیں کہ'' فرانس میں بغیر سی سیاسی بصیرت یا نظریاتی وابنتگی کے دانشور ہوناممکن ہی نہیں ہے۔لفظ انگلکچوئل اصل میں فرانسیسیوں ہی کی ایجاد ہے اور صرف اہل فرانس ہی دانش ورکہلائے جانے کے مستحق ہیں۔'ان کے اس قول میں بڑی حد تک صدافت بھی ہے کیونکہ انگلتان کے برخلاف فرانس کی تہذیبی زندگی ہمیشہ و وطبقوں میں بٹی رہی ہے۔ایک تو وہ جو ہمیشہ با کمیں باز و کی تح یکوں ہے ہمدر دی رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو دا کمیں باز و كان عناصر كة يب بين جوبهي الجزائر كوفرانس كا"انو ث الله" قرار دية بين بهي نيشنل فرنث كي صورت میں نمودار ہوتے ہیں اور بھی "عربول کولات مار کرنکالو" کی تحریکوں ہے متعلق نظر آتے ہیں۔ بتیل کا کہنا ہے کہ فرانس کی سوشلسٹ حکومت کے تجربات نے عوام کو ہائیں بازو کے

Hivgo-Hettell !

كالداره بي سمول بكن اور سارتر في يهي بيس تعليم ما في تحي

طرز قکر سے بالکان ہی برگشتہ کردیا ہے۔ پہ حکومت ایک برتی پسندا خدما تی الکے عمل کے کرآئی تھی لیکن جلد ہی عالمی منڈ یوں گے اتاریخ ھا دُاور فرینک کی قدر گھنے کی بناپراس کوا پنے عمل لاکئے عمل پراس طرح نظر ثانی کرنا پڑی کہ موسیو متراں بھی ریگن کو بل اور مارگریٹ تھیج فتم کے لوگوں کی صفوں میں دکھائی دینے گئے۔ دانشوروں نے ہمیشہ با کمیں باز وکی تح یکوں اور سوشلسٹ پارٹیوں کی حمایت کی ہے لیک امر یکا (کمنیڈی، جانسن اور کارٹر) انگستان (ہرلڈولسن اور کیلے پارٹیوں کی حمایت کی ہے لیکن امر یکا (کمنیڈی، جانسن اور کارٹر) انگستان (ہرلڈولسن اور کیلے بن ) اور فرانس (موسیومتران) میں جب ان کو اقتد ارسطنے لگاتوان کو تلخ حقیقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ معافی بخران، افراط زوراور بور پی کرنی کی عالمگیر ہے وقعتی نے سارے ترتی پسند اور ساح پڑا۔ معافی بخران، افراط زوراور بور پی کرنی کی عالمگیر ہے وقعتی نے سارے ترتی پسند اور ساح کی جامعات اور دانش گاہوں سے باہر آئی تو وہ لفظ' دانشور'' کی جے ہے بھی نہیں واقف تھی اب کی جامعات اور دانش گاہوں سے باہر آئی تو وہ لفظ' دانشورانہ سرگرمیوں کا مرکز سمجھتا آر ہا ہے کہ جامعات اور دانش گاہوں سے نور کومغرب کی دانشورانہ سرگرمیوں کا مرکز سمجھتا آرہا ہے بیاس حقیقت سے باخر ہوا ہے کہ اس کے مقائر اپناراستہ بھول چکے ہیں اور فرانس ہی نہیں بلکہ اپنے کہ باس حقیقت سے باخر ہوا ہے کہ اس کے مقائر اپناراستہ بھول چکے ہیں اور فرانس ہی نہیں بلکہ بیری مغربی تہذ ہی روایت ہی اسے وجود کا جواز کھو پھٹی ہے۔

گوکہ بقول اقبال ''بہت دھے مروں میں ہے ابھی مغرب کا واویا'' یگر یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض بہت ہی مشہور دانشور جیسے ژاں پال ، سارتر ، چوٹی کے اوبی نقا دولاں بارتھ ، بابر نفیات زاک کیکن ، مورخ اورادیب ژال ژیخ اس پانچ برس کی مدت میں جس کا نوحہ دونوں کتابوں میں موجود ہے ، ایک ایک کر کے داغ مفارقت و ہے چکے ہیں اور نئ نسل میں کوئی ایسا ممتاز مفکر نظر ہی نہیں آ رہا ہے جو پچھلے ہیں پچیس برسوں والی دانش ورانہ ہما ہمی میں نئی زندگی پیدا کر سکے ۔ پیرس کے وہ تمام چائے فانے اور شراب خانے جو دریائے سیاں (Siene) کے بائیں کنارے پراولی وفی مباحث ہے گو نبخ رہتے تھے اب اپنی آ رائش ' انعمیر میں' رونق میں ، صفامیں' لاس ویکس کے مباحث ہے گو بوان کی طرح جگرگاتے رہتے ہیں یبال کے زمین دوزناجی گھروں میں ذبین اور اولوالعزم نو جوان کڑ کے اور لڑکیاں رات گئے تک کورقص رہنے کے بعد صبح ہوتے ہی بانگ کا نگ ، ٹوکیووال اسٹریٹ ''بورز'' اور'' می' کے بازاروں کے گوشواروں میں الجھ جاتے ہیں آ ج ایک عام مرچنٹ اسٹریٹ ''بورز'' اور' میں' کے بازاروں کے گوشواروں میں الجھ جاتے ہیں آ ج ایک عام مرچنٹ بنر کی فرم میں کام کرنے والے کسی لارڈ ، کسی کاؤنٹ یا کسی ارب پتی سام وکار کے دشتے داریا بھائی بھتے بخیس بلکہ آ سفورڈ ، کیمبرج ، سور بوں اور ہارورڈ کے متوسط طبقے کے ذبین ترین گریجو بیٹ ہوتے داریا بھائی معین ترین گریجو بیٹ ہوتے داریا بھائی

بیل جوسیای ونظری مباحث میں الجھنے کے بجائے یونٹ ٹرسٹ، آہنی تخفظات (Gilt Edge)
میں سرکھیاتے اور اسکے لیے ہو مراور ورجل کی اساطیری واستانوں ہے حوالے لاتے ہیں اور یہ
لڑکیاں اور لڑکے جن کی عمریں ۱۹۱۵ سال ہے زائد نہیں ہوتی ہیں کم از ۱۵ ہزار پونڈ سالانہ تخواہ
لیتے ہیں جب کہ لندن ٹائمنر اور گارجین کے ایک متوسط عمر کے بال بچے وارصحافی کی تخواہ عمر بھرک
جدوجہد کے باوجود اسم ہزار پونڈ سالانہ ہے زائد نہیں ہوتی ہے۔

آگرین تمیں کی دہائی معاشی بران، سر ماید داراندلوث کھسوٹ اوراس کے ان مضمرات کی نقیب بھی جن کے تحت ارب پتی ساہو کاردال اسٹریٹ کی فلک پیا عمارتوں سے جھلا تکس لگا کر خود کئی کرتے تھے تو چرہ ۸ء کی دہائی کا آخری زباندائی سر ماداراندانداز نظر کے عروج کا دور کہلائے گاجب کہ لاکھوں بلکہ کروڑوں بیروزگاروں کی موجودگی کے باوجود کسی طرح کی سیاسی شورش یا کسی او بی وفنی انقلاب کی سرگوشی تک سائی نہیں دے رہی ہے۔ بورپ اورام ریکا کے بازاراشیائے صرف کی فراوائی سے پنے پڑے ہیں جہاں وہی سب بےروزگاراور کامگار ہمدونت خرید وفروخت میں مصروف نظر آتے ہیں جن کی دہائی دے کر برطاند کی لیبر پارٹی انتخابات جیننے کی ناکام مسامی میں مصروف نظر آتے ہیں جن کی دہائی دے کر برطاند کی لیبر پارٹی انتخابات جیننے کی ناکام مسامی کرتی ہے۔ یہی لاکھوں بے روزگار پھرائی مارگریٹ تھیج کو وزیراعظم بناتے ہیں یا موسیوشیراک اورکوئل پراعتاد کامل کا ظہار کرتے ہیں جن کی دین بیعام بروزگاری ہے۔صدر ریگن اگرا کیک بار پھرالکھن لڑنے کے قابل ہو تکیس تو یقینا پھرز بر دست کامیا بی حاصل ہوگ۔

لے دیومیگو (Le Deux Magots) کاوہ شہور کینے جہاں سارتر اور کامو، وجودیت پر بحثیں کرتے تھے اور جہاں کے افکار وتخیلات ہے سرشار ہوکر سیموں دے بیوانے اپنی مشہور کتاب جنس ٹانی (The second sex) لکھی تھی آج کل ارب پی ساہو کاروں کے بے فکرے (گر صنبط ونظم کے پابند) نو جوانوں کی آبادگاہ ہے۔ سارتر نے مضافات بیرس میں''رینو'' کارفیکنری صنبط ونظم کے پابند) نو جوانوں کی آبادگاہ ہے۔ سارتر نے مضافات بیرس میں''رینو'' کارفیکنری کے دروازے پر کھڑے ہوکر عام موٹر سازوں اور محنت کشوں کوتاری کے بہاؤ کے بارے میں وعظ دیئے تھے آور انقلاب وعمل کی تلقین کی تھی بیری یا کمیں یا زو کے سرفر وشوں نے لیبر کشاں (Liberation) کالا تھا اور فرانسیسی ماؤ واد یوں نے طلبا میں ایک نی روح پھو تکنے کی کوشش کی تھی۔ اب ان سب نوں کو د ہائیاں گزرچکی ہیں۔ آج آگر کسی دوسر سیارے سے کوئی سیاح بہاں آئے تو اب سب قصوں کو ماقبل تاریخ کی فسانہ طراز یوں میں گئے گا آج کا ادیب اور آن کا دانشور جس کے نام کی

دھونس ہی تیسری دنیا کے او بول کو وقع اور عالم منوائے کے لئے کافی مجی جاتی ہے ہے گھر بیشتا ہے اور ٹی وی کے اسکرین پر تیسری دنیا کے قرض اور بیٹوانیوں کے بارے میں من من کر بور ہوتا ہے۔ سیاست ، وہ بصیرت افروز سیاست جواو بی اور تاریخی شعور کی شرط اول ہے فرانس ہی مہیں بلکہ تقریباً تمام مغربی دانش وروں کے لیے نسیامنسیا ہو چکی ہے۔

جن دو کتابوں کے تذکرے ہے یہ بات شروع ہوئی وہ تو ۱۹۸۱ء کی تصنیفات ہیں گر ۱۹۸۳ء ہی میں فرانسیسی سوشلسٹ پارٹی کے ترجمان میکس گیلوollo نظا کہ ''ہمارے دانشورلا چنہ ہیں سود یکھی ہو گر حقیقت یہی مصلحاً خاموش ….. وجہ یکھی ہو گر حقیقت یہی ہے کہ دانشورتم کی چیز آج کے ساج کے لیے بالکل ہی فاضل بن چی ہے۔

میکس گیلوایک ایجھاد بی نقاد بھی ہیں اور انہوں نے معلوم نہیں کس مصلحت کی بناپر برعم خود دانشوروں کے شفشے کے گھروں پر پھر بھینکے ہیں گران کے طعن آمیز لب و لیج کا جواب بھی خوب دلچیپ ہے امریکا اور بورپ کے لکھ لیتی او بیوں کا عذر بیہ ہے کہ آج کی و نیا اور آئ کے او بیوں اور فذکاروں کے پاس کوئی ایسا بلند آ درش ہی نہیں ہے جس کے لیے وہ خواہ مخواہ اپنی نیندیں اُ چاٹ کریں فلسطین اور مشرق و سطی بہر حال ایسے مسائل تو ہیں نہیں جن کی طرف دانایان فرنگ کی توجہ عالیہ مبذول ہو سکے خود پاپائے روم جو پولینڈ میں انسانی حقوق کی پامالی پرشب وروز اشک افتاں رہتے ہیں بھی جنولی افریقہ کے بارے میں لب ہلانے کی جرائت نہیں کرسکے۔

لیوی اورفنکل کہران کی کتابیں خواہ دائیں بازو کے عناصر کو تقویت پہنچا کیں یا ترقی پہندوں کے طرز فکر پر صادکر یں صرف ایک ہی کام کی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اوروہ ہی کہ مغربی وانش ورا پنا راستہ بھول چکا ہے یا پھر سے کہ تیسری دنیا کے جومسائل ہیں وہ مغربی طرز فکر اور مسیحیت آمیز تہذہ بی طرز استدالال ہے اسے دور ہیں کہ ان کو بلند بانگ آدر شوں میں شار کر ناعلامت ہے صرف کسی فکری کچی یا ذہنی نا پختگ کی دانشوروں کی موت یا گمشدگی جو پچھ بھی کہیاس کے سلسلے میں ذکر ایک کا نفرنس کا بھی ضروری ہے۔ اوبی کا نفرنس یوں تو آئے ون ہوتی ہی رہتی ہیں میں ذکر ایک کا نفرنس کا بھی ضروری ہے۔ اوبی کا نفرنس یوں تو آئے ون ہوتی ہی رہتی ہیں اشامتی ادار سے نے بونے سات ادکھ بوند کا چھی جیک شا، کی سوائے حیات تکھنے کے لیے دیا ہے۔ ایک اور دوس سے دور ہے گیا دیا ہے۔ ایک اور دوس سے دور ہے گیا دیا گیا ہے۔

اد في ميلول كي طرح اد في كانفرنسول كارواح بهي مغرب بين اي طرح بي جيسا اي برصغير مين "شاه فلان "اور" پیرفلان " کے اعراس پیر بھی اس کانفرنس کی نوعیت قدر معتلف یول بھی کہنام اس کا رکھا گیا تھا" بین کا الاقوامی وانشورول اورفن کارول کی گاگریس" اوریہ مشرقی ہیانیہ کے شہرویلنسیامیں جون کے آخر میں ہوئی تھی۔اس سے تھیک پیاس سال پہلے ای شہر میں فسطائیت کے خلاف 'ادیوں کی کانفرنس برائے تحفظ ثقافت' The congress of writers) against fascism and in defence of culture) بھی ہوئی تھی اس طرح جون كانفرنس كى ايك ياد كار حيثيت بهي تقى \_

كانفرنس كے دعوت نامے جس مجلس استقباليه كى طرف سے جارى كيے سے تھے اس میں اسائے گرامی فرنانڈ وسواتیر (Fernandu savater) جورگی سیم ول Jorge) (semprun خوان گوائے تیسیلو (Juan goytisolo) خوان کوئٹو (Juan cueto) اور مینویل (Manual vazduez montiban) کے بھی تھے اور دعوت نامے کے ساتھ ہی ایک طویل خط بھی تھا (ٹائمنرلندن کے ادبی ضمیع میں اس کو "منشور" کانام دیکرقدر مے تمسخری کوشش بھی کی گئی مقی کنیرتو خط میں لکھا تھا کہ بیر کا نفرنس محض ایک تاریخی اجلاس کی پیچاسویں سالگرہ منانے کے لیے نہیں ہور ہی ہے بلکہ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ دانشوروں کی نظریاتی وابستگی اوران کے تاریخی كرداركى نوعيت كے بارے ميں مروجہ عقائد ومفروضات كى توضيح بھى كى جائے'' كيونكه اب وقت آ گیاہے کہ دانش وران تمام ناانصافیوں کے خلاف صف آ راہوں جن کوکسی زمانے اورعہد میں اصول اورانصاف کا حصہ مجھا جاتا تھااور جن کے لیے ادیب ونن کارسر فروشی پر مائل رہتے تھے۔'' گویاکل کے آ درش آج کے اعمال قبیحہ بن چکے ہیں۔

کانفرنس میں بہت ہے ایسے اد باءوشعرابھی تھے جنہوں نے عمر کے ابتدائی حصول میں غلط یا سیجے کسی آ درش کی بنیاد پر فرانکو کے خلاف جدوجہد میں حصہ لیا تھا۔ دو با تیں ذرازیادہ توجہ طلب تھیں اوال تو بیر کہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے لوگ زیادہ تر انفرادی طور پر یا مخصوص اداروں کی طرف ہے آئے تقصرف کیو ہا کاوفد سرکاری حیثیت ہے شریک ہوا تھا۔ ۱۹۳۷ء میں جو شنے نو جوانوں کی حیثیت ہے کا نگریس میں شرکت کی تھی۔ پیاس سال بعد کی یادگاری کانفرنس میں وہ اے دائش ماضر .... "

اب بھی ای جوش وخروش ہے سرگرم عمل اور پیش پیش تھے۔

دوسری نی بات بیتی گداس کانفرنس میں شالی افریقہ، لبنان اور عراق کے اویب بھی خاصی بڑی تعداد میں شریک ہوئے تھے۔شایداس بنا پر مغربی ' دانشوروں' نے جن کے نام لیے بغیر ہمارے برصغیر کے نقادوں کا قلم المصنے کی جسارت ہی نہیں کرسکتا ہے، بہت شجیدگ ہے ہم کومطلع فرمایا کہ عرب ملکوں اور لا طبنی ریاستوں کے ادیب و دانشور آج جن مسائل سے دوجار ہیں وہ بچاس سال پہلے کے بورپ کے ادیب جھیل بھی چکے ہیں اور حل بھی کر چکے ہیں ( آج کے بورپی اور بیل میں کے ادیب کے ادیب کے ادیب کے ادیب کے اور کی کا میں اور حل بھی کر چکے ہیں ( آج کے بورپی ادیب کی ضرورت محسون نہیں کی )۔

کانگریس کی صدارت میکسیکو کے عالمی شہرت یا فتہ ادیب آکٹیو یو یاز (Octaviopaz) نے کے۔ان کا انتخاب اس لحاظ سے غیر متنازع تھا کہ انہوں نے ۱۹۳۷ء کی کانفرنس میں بھی خوب دهوم دهام سے شرکت کی تھی۔ یہ بات دوسرے ہے کہ آکٹیو یو یاز کالب ولہجہ قدرے مختلف تھا۔ انہوں نے ارجنٹائن کے اعتدال پہند دانشوروں کے مجلّے Sur میں سودیت یونین میں ادیوں کے جیلوں (Labour camps) کے بارے میں تفصیل سے اور خوب جم کر لکھا ہے اور ترقی پہندوں اوردانشورول کوبار بارسوویت زندگی کےان مضمرات کی طرف توجددلائی ہے۔اس کا دوسرا دلچسپ يبلوبيه كدوال استريث جزئل فاننشل ٹائمنراورا كائمسٹ مے صحافی حلقوں میں آكٹيويو ياز برڑے جغادری شم کے اُٹلکچو کل مانے جانے لگے ہیں۔انگلتان کے 'اشرافیہ' کے حلقوں میں جارج آرویل اور کہلنگ وغیرہ کے ساتھ ان کا نام بھی لیا جانے لگا ہے ہندوستان کے''صاحب زادہ'' حاشیہ بردار مثلاً و یدمهند، نیرد چودهری اوروی ایس نائیال بھی ان کی ذہانت فطانت کے قائل ہیں (مدتوں سلے ای بنڈ ت نہرونے ان او گول کو ثانوی صاحب Secondary Sahebss کا نام دیا تھا۔) خيرتو آكثيويو يازنے اينے صدارتي خطبے ميں مندوبين كويا د دلايا كە ١٩٣٧ ميں اديب و دانشورایک جائزغم و غفتے کا شکار تھے وہ تشد داور دہشت پیندی کوبھی جائز بجھتے تھے لیکن پہلوگ ا ہے جذبوں کے اخلاص اور تندی کے باوجوداس تاریخی بصیرت اور جدوجہد کے تجربے سے نا آشنا تحےجس نے ان کی انسانیت دوئی کو'' فقد ان عصمت'' کا شکار بنادیا تھا ان سب نقائص اور خامیوں کا جواب ۱۹۸۷ کے جون میں ان کا خیال میں پیتھا کہ آج کے دانشورا گرا نکساریاز ہرخندہے یا دوں کے امتزاج سے کام لیں تو زمان دمکان کے ایک وسیع پس منظر میں دانشور کے سیج منصب دمقام کا تعین کرنانسبتا آسان ہو سکے گا۔ تقریباً آس طرح کی فکری ماورائیت میں چلی کے ادیب بورگ ایڈورڈ زاور مار بود دارگاس لوسانے بھی اپنی اپنی جولانی طبع کا ظہار فرمایا۔

کانفرنس کانفرنس کانام اور مقصدتو بیقا که عصر حاضرین دانشور کے مقام فرائف کاذکراورتعین ہو (وہی دانشور جو بیسویں صدی کے افتتام پر عنقا ہو چکا ہوگا) گریٹر کا ای بڑی تعداد جامعات کے "مسندنشینوں" پر شمل تھی اور ہر" مندیافت" عالم یا پر وفیسرا پے اپنے میدان بیل" اہرانہ جلالت" کا مختاز تقاراتی بنا پر" مر" اسٹیفن اسپنڈر نے (موصوف بھی ۱۹۳۷ء کے خراننوں بیس شامل تھے) کہا کہ ان تمام ماہرین کی موجودگی بیس ایسا لگتا ہے کہ وہ دانشور جوعصر حاضر کے مسائل پردائے رکھتا تھا اور ہر شعبہ فکر میں اظہار خیال کا حقدار تھا اب نا پید ہوگر ہی رہے گا۔ اسپنڈراس نسل کی باقیات بیس ہیں جب آکسفورڈ اور کیمبری کا ہر گر بچو بیٹ ہر میدان فکر عمل میں اسپ تازی کی طرح سرگرم تگ و تاز کہا تھا (آئی ہی ایس کے لوگ بدیک وقت و کیل، منصف، سن جی محمد ہوتے تھے) ان کا موجودہ نسل کے" ماہرین" بنا بچھ بیس آتا ہے مگر وہ خود یہ بحول جاتے ہیں کہ ۱۹۳۰ء میں اگر پوری دنیا میں ہزار گر بچو بیٹ اعلی تعلیمی اداروں سے نکلے تھے تو آئ جاتے ہیں کہ ۱۹۳۰ء میں اگر پوری دنیا میں ہزار گر بچو بیٹ اعلی تعلیمی اداروں سے نکلے تھے تو آئ جاتے ہیں کہ ۱۹۳۰ء میں اگر پوری دنیا میں ہزار گر بچو بیٹ اعلی تعلیمی اداروں سے نکلے تھے تو آئ بیٹ نے کو کو کو کیس بی نے کے لئے کافی وشانی ہیں۔

ادیب دہاں وہ بھی تھے جنہوں نے '' پارٹی'' کی خدشیں کی تھیں ادر'' پیرائی'' کے بعد گئے ہے'' کی خدشیں کی تھیں ادر' پیرائی'' کے بعد گئے ہے'' کی طرح باہر نکال دیئے گئے تھے۔ان کو نہ خدائی ملاتھا نہ وصال صنم نظریاتی انا کی بنا پر تعلق ان کا کلچرل فریڈم والوں ہے بھی قایم نہ ہوسکا تھا۔ چنا نچہ یہ لوگ آج بھی اپنے بید ثیکتے ہوئے سردی اور پالے میں' الشکر نجات کے ٹائٹر خانوں' میں اپنے بید کی دوزخ کی بید نیے جوئے سردی کو شش کرتے دیکھے جاتے ہے۔

چونکہ بیکانفرنس دانشوروں کو دعوت فکر دینے کے لیے منعقد ہونی تھی اس لیے اس کے جاس کے جاس کے مسلم کے معامل کے مسلم کا ذکر بھی ضروری ہے ۔ دانشورا ورتاری خے۔ دانشورا ور باد داشت کا مسکلہ ۔ دانشورا وردہشت پسندی ۔ اور دانشورا ورتنقیدی شعور ۔ کے مسائل برتو طویل مباحثے ہوئے۔

L Philosophy, political science and english (ppe)

<sup>\*\*</sup> salvation army's soup kitchen

"اسدانش حاضر...."

ہرمباحث تقریباً تین چار گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعدافراتفری اورا پی اپی ڈفلی اپنا اٹاراگ پر ختم ہوا۔ واقعی سر پھٹول اورجدال وقال کے مواقع وہ تھے جب بن بلائے مہمانوں نے ' وانشوروں کوظم وضبط کے اداروں سے مفاہمت واشتر اک کرنا چاہیے'' کے وکیلوں کی ٹانگ کھینچنا شروع کی۔ یہ بدمزان ،غیر مصلحت پسنداوردوٹوک بات کہنے والے کم بخت ہر جگدگر بر پھیلاتے ہیں۔ چنا نچہ وہ تمام ادیب یا ادب دوست جن کوکسی نقاد سے مقدمہ نہیں تکھوانا ہے، کسی ایڈیٹر کی خوشامہ نہیں کہ وہ تمام ادیب یا ادب دوست جن کوکسی نقاد سے مقدمہ نہیں تکھوانا ہے، کسی ایڈیٹر کی خوشامہ نہیں کرنا (ازقتم بہر خدا ہمیں بھی کہیں چھاپ دیجیے ) کسی پارٹی لائن کی پابندی نہیں کرنا ہے کسی نشر کت کے کرنا (ازقتم بہر خدا ہمیں بھی کہیں چھاپ دیجیے ) کسی پارٹی لائن کی پابندی نہیں کرنا ہے کسی شرکت کے لیے جوڑتو رئیس کرنا ہے اور جوا پنے کوفقد نگار سے زیادہ '' پنگ Punk '') او یہ کہلائے جانے پر مفر ہیں اہل وائش کے لیے در در سر قابت ہوتے ہیں۔ مختر سے کرنے یادہ تر اجلاس بلا کسی رسی اعلان کے ختم ہوگئے ۔صرف امر یکی ادیب آئدر سے تفر سی جو ابھی تک سر پھروں کی ٹوئی میں پائے کے ختم ہو تھے ۔صرف امر یکی ادیب آئدر سے تفر سی جو ابھی تک سر پھروں کی ٹوئی میں پائے ختم ہر موقع پراک ''بندہ گتا تے'' کی طرح اپنا منہ بند ندر کہ سکے ۔ چنا نچہا کیک بار پھر ڈپ کولی میں کر یو لے''ہم نے ابھی صرف استالیت کی تقید سی ہے۔ تبجب سے کہ اہل سلویڈ ار چلی اور کولتے مالا کے بارے میں پھر سنے میں نہیں آر ہا ہے۔''

مار یوداگاس لوسار (Mario vargas Ilosa) نے ان دانشوروں پر کات جینی کی جو گھر یلومسائل کو ملکی خارجہ پالیسی کا حصہ بنانے کے قائل نہیں ہیں۔انہوں نے امریکی دانشوروں کو لاکارا کہ''اگروہ'' اب بھی' انسانیت دوتی وغیرہ ہے کوئی دلچیسی رکھتے ہیں تو لا طبی امریکا کی جدو جہد جمہوریت سے اشتراک کیوں نہیں کرتے ہیں۔اگر فرانس کے دانشور گونگے ہیں تو بقیہ یورپ اور امریکا کے دانشور کیا کررہے ہیں؟ کیادہ جمہوریت پندوں کے اعداء کی صفوں میں نہیں ہیں؟' کیادہ جمہوریت پندوں کے اعداء کی صفوں میں نہیں ہیں؟' کیر بحث اٹھی'' دانشور اور تشدد' کی۔اس موقع پر تشدد کی واضح اور دوٹوک تعریف کرنے کی کسی نے بھی کوئی کوشش نہیں کی۔مار نافریڈ نے جب اپنامقالہ شروع کیا تو پچھٹن گسترانہ باتیں ہوئت فکراور ہر سیاسی ریگ آمیزی کے بارے میں سننے میں آئی کی ایجنٹ بتایا گیا تھا۔
پر چوں کی بارش شروع ہوگئی جن میں مار نافریڈ کوئی آئی کی ایجنٹ بتایا گیا تھا۔

جب ہرطرف بحث مباحظ ، چاؤں چاؤں اور مار پیٹ کی افراتفری مجی تو کسی نے چاؤک کرکہا'' آخر ایک وانشورکسی ملک کی سرکاری پالیسی کا ترجمان کس طرح ہوسکتا ہے؟''ادیب

www.flemeernews.com

"اعدانش مامر ...."

1.0

مرف حقیقت کا ترجمان ہوتا ہے 'جوابا' 'دوسری طرف سے سنالی دیا۔

"دانشوراورتشدہ"کا مباحثہ جس وقت خود مشدادانہ دارد گیرکا شکار ہور ہاتھااوراسلام اور عربول کے ذکر پر ہر کمتب فکر کے ترجمان کے منہ سے گف جاری تھا تو اسی وقت شام کے اخباروں نے چینی چینی مرخبول کے ساتھ مطلع کیا کہ ہسپانیہ کے علاحد کی بہندوں (Eta) کے یم کے دھاکے سے اسی دن بارسلونا میں ۱۲ ہے گناہ ہلاک ہو گئے (واحسرتا!)

لطیفہ بیہ ہے کہ یورپ کے اخبارات تو کیا او بی جریدوں تک نے دانشوروں کے بحران کی اس گانفرنس کاذکر کہیں نہیں کیا۔

— کانفرنس کے ذکر کا مطلب بھڑ وں کا چھتے چھٹرنے کے برابر ہوتا۔ جب پیٹ بھر کھانے کو ملتا ہے، اعلیٰ شرابیں اور سگار مہیا ہوتے ہیں ، بندلفا فوں بیں بیعانے کی خطیر رقوم کے چیک ہوتے ہیں ، شامول کو رکھین بنانے کے لیے اعلیٰ درج کی نفاست پینداور بستر نوازخوا تین ہوتی ہیں قو دانشورانہ نے کتنی ہی او پی کیوں نہ ہوگوشت کے اس مختصر سے کھڑ کے کو تحرک کرنے میں ناکام رہتی ہے جس کو غریب ممالک کے فاقد کش دل اور دانایان مغرب (دانشورو) خمیر کانام دیتے ہیں۔
کیا یہ مضل اتفاق ہے کہ مغرب کے ذیادہ تر دانشوروں کے سینوں میں لوہ کے ہیں میکرز (Pace makers) گے ہوئے ہیں۔

# فكشن - المميت كامسل

افسانے اور کہانی کے بارے میں باتیں تواب خاصی شروع ہوگئی ہیں کیکن تا جال ہمارے علم میں کوئی ایسان قبع کام نہیں ہوا ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہو کہ کہانی کامعاشرے میں کیا درجہ ہے، یا کیار تبد ہونا چا ہے اور بیا کہ آخرا فسانہ نگاری سے فائدہ ہی کیا ہوتا ہے۔

پہلی بات پہلے: جس طرح ہم نے ناول کومور دکرایا ہے ای طرح فکشن کو بھی اردولغت میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ناول ، افسانہ، قصّہ ، کہانی ، داستان ، اساطیر اور گاتھاؤں کی الگ الگ تعریف میں شامل کیا جاسکتا ہے۔ ناول ، افسانہ، قصّہ ، کہانی ، داستان ، اساطیر اور گاتھاؤں کی الگ الگ تعریف ہوسکتی ہے لیے ایک ہوسکتی ہے لیے ایک عام اور جامع لفظ' فکشن' کا استعال اسی طرح کیا جاسکتا ہے جیسے قصیدہ ، رباعی ، غرزل ، مرشیہ اور مثنوی وغیرہ کو لفظ' شاعری' کی حدود میں سمیٹ لیا جاتا ہے۔

فکشن کی اہمیت ہے کہ اس کے بغیرادب کا تصور ہی محال ہے۔ اگراد بیات عالم سے شاعری کو خارج کردیا جائے تو کوئی بڑا انقصان نہیں ہوگالیکن اگر فکشن سے صرف نظر کی کوشش کی جائے تو تاریخ فکریات کا بہاؤہی رکتا نظر آنے لگے گا۔ مثالی جمہور بیکا نقشہ پیش کرنے والے نے بچھ سوچ کرہی شاعروں کواپنی دنیا ہے تکال پھینکا تھا۔

دلیسپ بات میہ کہ تاریخ انسانی کی ابتداہی شعروشاعری ہے ہوتی ہے کیونکہ کچھ

کہنے والوں کی زبان پہلے شاعری ہی میں کھلتی ہے۔ اس لیے شاعری کی اہمیت اور معاشرے میں شاعری قدرومنزلت کے بارے میں مقالات سے کتاب خانے بھرے ہوئے ہیں۔ اہل قلم اور خاص طور پر اہل نقذ بھی عام طور پر گہر فشال شاعروں کی جمایت ہی میں رہتے ہیں۔ بردی وجہ سے کا طاح بلا اسٹنا ، بھی نمائش بہند ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں حساس بھی بہت ہوتے ہیں۔ اپنے کہ شاعر بلا اسٹنا ، بھی نمائش بہند ہوتے ہیں۔ اپنے بارے میں حساس بھی بہت ہوتے ہیں۔ اپنے

یا و استی کا نتا چید جانے پر بھی اس طرح نالہ وفریا وکرتے ،آنسو بہاتے اور آہ فغال کرتے ہیں کہ گلتا ہے پوری انسانیت پر کوئی آفت عظیم نازل ہوگئ ہوا ور موقع وہ آگیا ہوکہ ہراہل درد کو مجالس عزاہر یا کرنا جا ہے۔ اپناد کھڑارونے ہیں شاعر عام طور پر رائی کا پر بت بنانے کا ماہر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گرکسی کوشراب نہ ملے تو غدا کو بھی کو سے اور برا کہنے ہے نہیں بھوکتا ہے۔

شعراعام طور پرسچائی کا دعوی کرتے ہیں گرجن باتوں کو وہ سچائی کہتے ہیں وہ ان کا کیم بیت کیم کرفیہ شاہدہ ہوتا ہے۔ وہ اپن نظر سے خود پر نیتنے والے واقعات کا تصور کرتے ہیں لیکن کی بات یہ ہوتی ہے کہ بیسب حضرات حقیقت پہندی ہے گریز کرتے ہیں۔ اگر دیاضی کے کسوال کی طرح ہم جذر مکعب نکالنے کی کوشش کریں تو علم ہوگا کہ تقریباً تمام مصائب و مشکلات ہیں شاعر کی غلطیوں، مصلحت پہندیوں، چالا کی اور جھوٹ ولا کے کاہاتھ ہوتا ہے۔ و یہ بھی لوگ اپنی کوتا ہوں کو بھلا دیے میں کوشال رہتے ہیں۔ غیر خوشگوار باتوں کو بھلانے کی کوشش میں وہ اپنی غلطیوں اور جماتوں کو یاو میں کوشال رہتے ہیں۔ اگر کوئی معقول قلم کاراپنے بارے میں حقیقت پہندی کی اہلیت رکھتا ہوتو اسے مرگزشت بنا کر بطور خود نوشت سوائح عمری چیش کرتا ہے۔ نشر نگاروں یا افسانہ نگاروں کی خود نوشت مرگزشت بنا کر بطور خود نوشت سوائح عمری چیش کرتا ہے۔ نشر نگاروں یا افسانہ نگاروں کی خود نوشت شاعر حضرات جو جگالی فرماتے ہیں اس میں حقیقت کا عضر دال میں نمک کے برابر بھی بری مشکل سے شاعر حضرات جو جگالی فرماتے ہیں اس میں حقیقت کا عضر دال میں نمک کے برابر بھی بری مشکل سے شاعر حضرات جو جگالی فرماتے ہیں اس میں حقیقت کا عضر دال میں نمک کے برابر بھی بری مشکل سے بایا جاتا ہے۔ شاعرتو یو نبی خود پرتی کا مارا ہوتا ہے لیکن بسب اسے اپنے بارے میں کچھ لکھنے اور کہنے کا موقع مل جائے تو بھر بھول کے 'گری افشانی گفتار'' قابل عبر سے صدتک امتلائی ہوتی ہے۔

اکثر اوقات میہ ہوتا ہے کہ شعراجھوٹ تصنیف کرتے ہیں اورا گریے جھوٹ پکڑانہ جائے تو تھوڑے دنوں بعد ہے کار تبدھاصل کر لیتا ہے۔ ار دو ہیں تو خیر چھان بین کی کوئی ٹھوں روایت ہے، ی نہیں مگر انگریزی میں بھی '' دی ایسٹ' جا کر بدمعاشی اور بدکر داری ہے دولت جمع کرنے اور واپس آکر '' مستشرق' بن جانے والوں کے بارے میں پچھ نیادہ دھڑ پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ پیروی مغربی کا ایک افٹوں ناک پہلو یہ رہا ہے کہ صاحبوں کے لکھے پر آ مناصد قنا کہنے والوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ زیادہ رہ '' نے دولوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ زیادہ رہ '' نہوں ہوتے ہیں۔ اسل سوال میہ ہونا چا ہے کہ گھٹن سے فائدہ ہی کیا ہوتا ہے ؟ اس کا دوسر ایبلو یہ ہے کہ اگر شاعری نہ ہوتو ساج کا کیا نقصان ہوگا۔ سرسری طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گھٹن کھنے والے تاری والے تاری والے تاری کو والے تاری کو والے تاری کو

تہذیب کی آمیزش ہے ہمیں مسائل عصری میں ولچیں لیٹے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر ہم پہولین کے دور کی مہمات کے بارے میں کچھ جانا چاہیں تو '' کھیرج ہسٹری آف دی نیچو لیا تک وارز''ہارے لیے زیادہ مفید نہ ہوگی اور سہارا ہمیں' وارا بنڈ پیس' کالینا پڑے گا کیونکہ یہاں فنکار (فکشن نگار) انفرادی دکھوں اور سکوں کوغم انگیز قرب عطا کرتا ہے۔ انھونی ٹرولپ کے لفظوں میں فکشن نگار کے علاوہ کوئی دوسرا فنکار قاری کے قلب وروح میں اتر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ناول نگار جس طرح قاری کو گئے لگا تا ہے و لی محبت کسی مال کواپنے بیٹے ہے بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف جس طرح قاری کو گئے لگا تا ہے و لی محبت کسی مال کواپنے بیٹے ہے بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری طرف جس طرح فکشن نگاراپنے قاری کے رگ وریشے سے واقف ہوجا تا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا اور صدود پہچا تا ہے وہ ایک مال کوبھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ (اس بات کوسن عسکری کے قول کے ساتھ دیکھیے '' منٹو کے افسانے فسادات پرنہیں بلکہ انسان کے بارے میں ہیں۔'')

پاسکل نے لکھا ہے کہ انسانی تجربوں کے بارے میں معمولی طریقے سے بچھ کہنا آسان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہر تجربے غیر معمولی ہوتا ہے۔ای دجہ سے آفات ارضی وسادی اور عام مصائب کی تصویر شی جس طرح ایک فکشن نگار کر لیتا ہے، دہ دور در ایک لیے تقریبانا ممکن ہوتا ہے۔غیر معمولی بنا گرعوام الناس کے ذہین نشین کر دیناصرف ایک فکشن نگار کا کمال ہوتا ہے۔ایک غیر معقول زمین و آسان میں معقولیت کی کوئی کرن پھوٹی نظر آئے تو دہ ایک فکشن نگار کا ہی اعجاز تھر ہرائی جاسکتی ہے۔ بڑے سے بڑے واقعے اور صادتے کو کہنائی میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ عام طور پر ہر ملک وقوم میں آفات ارضی وسادی کی تصویر شی اور موثر تشریح کے لیے کہائی کا سہار الیا جاتا ہے۔کہائی کہنا یا میں آفات ارضی وسادی کی تصویر شی اور موثر تشریح کے لیے کہائی کارغیر معقول کو معقولیت کا جامہ بنانا کسی بچ کوسلا دینے اور بہلانے کا بی کام نہیں ہے۔کہائی کارغیر معقول کو معقولیت کا جامہ بہنانے میں مصروف رہنا اور بزی حد تک کا میاب بھی ہوتا ہے۔اس کے برخلاف شاعر ''دیدہ بینائے قوم'' کہلائے جانے کے باد جو دخود ستائی میں مبتلا الینظے اور اگر بے لوگ ہوتے ہیں۔

عام دنیا کوبہتر بنانے ،اس کی تنقید کرنے اور اس کے مسائل کوحل کرنے میں کوشاں رہنا ایک اویب کا بنیا دی مقصد ہوتا ہے۔ یہ کام فکشن نگار کرتے ہیں۔شاعرا بنی و نیاا لگ بناتا ہے۔ ایک خیالی ایک سید صحصا و نظط یا صحیح معاشرے کے متوازی اپناایک الگ جہان تعمیر کرتا ہے۔ اس کی خیالی (خونچکال یا جمیل و فکیل ) و نیا اے خود کے خول سے نکلنے کی مہلت ہی نہیں و بی ہے۔ میر کا فرمانا ہے کہ مجھے گفتگو موام ہے جائیکن زندگی میں واقعی وہ مجھے گفتگو موام سے مطے ؟ زندگی میں ایک

ار ار الرسر ف ایک بی بار اسیسوچے کد واقعی سائے کے لیے ، انجمنوں یا اواروں کے لیے یا بچ بچ عوام کے لیے کون لکھتا ہیں عمر کی ایک منزل ایسی مجمی آتی ہے جب بڑھنے والا اور لکھنے والا ایک مخصوص ومحد و د طلقے میں سمٹ کررہ جاتا ہے۔ بہت سمعرا بھی بھی اپنے الگ اکھاڑے بھی بناتے ہیں۔ ان اکھاڑوں کواو بی مافیا کا نام بھی و یا جاسکتا ہے۔ ان میں معروف و سرگرم تک و تا زحفرات واقعی کس حد تک عوام سے گفتگو کرتے ہیں ، اس کے یارے میں بھی کہانا ضروری نہیں ہے۔

ادب زندگی کے لیے ہو یا نہ ہو گرفکشن تو بہر حال ادب اور زندگی دونوں کے لیے ہوتا 
ہے۔اس لیےعوام الناس سے براہ راست تعلق رکھتا ہے۔فکشن قار کمین میں ایک ولولہ انگیز فکر کوجنم 
دینے میں برابر معاون ہوتا ہے۔ یہ کام کوئی شاعر کرئی نہیں سکتا ہے کیونکہ دنیا کی پوری شاعری کا 
بہت بڑا حصہ مردہ دلول کا نوحہ ہوتا ہے۔ سلویا پلیسے کی شاعری کوایک تنقید نگار نے خودکشی کا طویل 
ترین پروانہ Longest suicide note in history کہا ہے۔

شاعرصرف این کمین والوں کوہم توجہ سے نہ سنیں مگر سے مانا پڑے گا کہ وہ انسانیت کے عام دکھ درد کا مداوا اللہ کمین والوں کوہم توجہ سے نہ سنیں مگر سے مانا پڑے گا کہ وہ انسانیت کے عام دکھ درد کا مداوا اللہ کرنے میں نظال نظر آتے ہیں۔ کہانی کا رہائی کی جبتو میں رہتا ہے جبکہ فکشن نگار کے سامنے وخوابوں کے رنگ کل تعمیر کیا کرتا ہے۔ شاعر چاند تاروں کی بات کرتا ہے جبکہ فکشن نگار کے سامنے جنگ کے میدان، سپاہیوں کے خیمے مظلوموں کی آہ و بطاور زندگی بیز ارانسانوں کے رنج والم اور جنگ کے میدان، سپاہیوں کے دانت نگوستے عفریت ناچتے نظر آتے ہیں۔ شاعر کاغم جبونا ہوتا ہے۔ وہ جبو نے مسائل پر گریاں رہتا ہے۔ کہانی کارکتنا ہی جبوٹ کیوں نہ لکھنا چا ہے، سچائی بہر حال اس کی تخلیقات میں جسک پڑتی ہے۔ ''امر کی مختصراف انٹ' کا مرتب ٹو با یا وولف (Tobias wolff) معاصر کہانیوں میں جسک پڑتی ہے۔ ''امر کی مختصراف انٹ' کا مرتب ٹو با یا وولف (Tobias wolff) معاصر کہانیوں کا انتخاب پیش کرتے وقت کہتا ہے کہ امر کی کہانی حقیقت پندی کی مظہر تو ہے گر حقیقت پندی کے خودائی واسلاح ہے کہ کس ایک دورو ملک کی حقیقت کو دوسر ہے اودار کی حقیقت پندی سے کم کودائی واسلاح ہے کہ کس ایک دورو ملک کی حقیقت کودوسر ہے اودار کی حقیقت پندی سے کہ اسلاح ہو کہانی کارکا ہر کر دار بول وہی زبان ہے جو دینا کے ہر کوئے میں resemble one another, but every unhappy familly is unhappy in

"أعدانش حاصر...."

مستجھی جاتی ہے،اس کی بازگشت ہر ماحول اور ہر ملک میں بنی جاسکتی ہے۔کہانی کارے لیے جگرتا بی بہر حال شرطِ اوّل ہے۔اس کا پچھوزیادہ تعلق شاعری ہے نہیں ہے۔

حقیقت ببندی کامظاہرہ (جادوئی حقیقت نگاری کے فیشن ہے الگ) تین طرح ہے ہوسکتا ہے۔ بہلی صورت تو یہ ہے کہ کس فوٹوگر افر کی طرح تصویر تھینج لی جائے۔ دوسرا طریقہ بیہ ہے كەنقاشى ورنگ آميزى سے كام لياجائے۔تيسرى صورت "كارٹون كشى" يا خاكه نگارى كى ہوسكتى ہے۔مزاح نگار کی صورت میں تیکھے اور مضحکہ خیز تبھرے کارٹون کی طرح تیڑھی نیڑھی لکیروں کے سہارے ایک وقی تفنن کا کام دے سیس کہانی کاران سب طریقوں پر قدرت رکھتا ہے۔لیکن اظہارِ حال کی کوئی بھی وضع وساخت کیوں نہ ہوحقیقت اصل ہے گریز محال ہے۔ تاریخی ناول لکھنے والے اور شاہوں وسلطانوں کے جاہ وجلال کی تصیدہ خوانی کرنے میں مست حضرات بھی کسی نہ کسی حد تک حقیقت بیانی پرمجبور ہوتے ہیں۔شاعروں کااس میدان میں داخلہ ہی مشکل ہے۔حقیقت کی وضاحت خواہ سروں میں ہو،لفظول میں یارنگوں اور سنگ وخشت کی تنظیم میں ،پہلی شرط یہی ہے كهاس مين خون جگر كي نمود مويريم چند كا' دكفن' منثوكا' و كھول دو' يا يكاسو كي ميرينيكا اور آتش خانوں کے نشانات بر' یا در شیم' کے ابدی شعلے کی لیک ،ان کے لیے سی لباس زریں ، یا نقاب اور واہ واہ سبحان اللہ کے نعرہ ہائے تحسین کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے فہم وعبرت کے لیے اب سب میں نگاہ یا کے بیں کی بصارت ہے مملوہ ہخورد بنی ہے جوزینت برگستواں پر قانع نہیں رہ سکتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ فکشن نگار صرف حیات معنی خیز کی تصویر (اورتفییر) کے لیے خامہ بگوش رہتا ہے۔ دوسری طرف شاعرصرف مردنی و مایوی کا نوحه خوال اور ماتم گسار رہتا ہے۔ دوجیار بلندیا بیصحت ِفکر کے نمائندہ شعراء کوچھوڑ کر باقی تمام شاعر قنوطیت ،افسردہ لی ،سینہ کو لی اور ماتم کے پرستار نظر آتے ہیں۔ وہ جذبہ بقمیر جسے نئی دنیاؤں کی تہذیب وتز کمین کے لیے استعال کیا جاسکے، ھے۔ اختصاص صرف فکشن نگاروں کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فکشن نگارا بی تخلیقات کے ذریعے زندگی اور مسائل زندگی ے نبردآ ز مانظرآتے ہیں۔

ایلیٹ نے آرنلڈ پراعتراض بیرکیا ہے کہ وہ بوری زندگی یہی سمجھانے میں مصروف رہا کہ شاعری ہوتی کس لیے ہے گروہ بیہ بات نہ سمجھا سکا اور نہ خود سمجھ سکا کہ واقعی شاعری ہوتی کیا چیز ہے۔افسانہ نگاری کی و نیا میں بات بالکل الٹی ہے۔ فن افسانہ نگاری اورفکشن کے بارے میں لکھنے والانقریا برقلم کاری کفت آیا ہے کہ فکش ہے کیا۔ گرکوشش یہ بہت کم لوگوں نے کی ہے کہ واضح طور پرفکشن کی ضرورت اوراس کے مقاصد سمجھائیں ۔ یعنی بنیادی سوال وہی ہے کہ فکشن ہے فائدہ کیا ہوتا ہے۔ اس وقت بیرے پاس بہت کی کتابیں اور مقالے اس بارے بیں بیں کہ افسانہ کیا ہوتا ہے۔ کس طرح کی تخلیق کو قاول ، کہانی یا''شارٹ اسٹوری'' کہا جاسکتا ہے۔ کیکن افسانہ نگاری ہے عام معاشر ہے کو فائدہ کیا ہوتا ہے ، اس باب بیں کوئی مواز نہیں ملتا۔ یہاں صرف اتنا غور فرما ہے کہ فساوات کی وحشت کم کرنے اور آ دی کو آ دمیت کے قالب بیں واپس لانے بیں افسانہ نگاروں فساوات کی وحشت کم کرنے اور آ دی کو آ دمیت کے قالب بیں واپس لانے بیں افسانہ نگاروں کی منٹو، عصمت ، کرشن چندر اور را ما نندساگر ) کی خد مات زیادہ قابل قدر ہیں کہ شاعروں کی ؟ کیا کوئی آ یک نظم یا شعر موجود ہے جومنواور کرشن چندر کی کہانیوں کی طرح موثر سمجھا جا سکے؟

ا ذیت اور تکلیف جھیلنے والے لوگ اینا د کھ در دجلد ہی فراموش کر دیتے ہیں کیکن جولوگ فرضى تكليفيں اٹھاتے ہیں وہ ہر وقت خودساختہ تكالیف ،فرضی مشكلات اورا بنی تصنیف كردہ آفتوں اورمصيبتوں سے مجروح ہوتے رہتے ہیں۔ يہاں ايک مثال قابل ذكر ہے۔اطالوی سائينس وال يرائموليوى ان چند يبود يول ميس تفاجو يورب ميس لرائى كايانسه بلت جانے كى وجه عدى بروقت بچالیے گئے ورنہ وہ بھی آتش خانوں میں جلا دیئے جاتے۔ لیوی نے دن رات معصوم بچوں بوڑھوں اورعورتوں کوزندہ جلتے ویکھا تھا۔اس کے خاتمے کا وقت بھی آگیا تھا۔اے ایک نشان اورمخصوص نمبردے دیا گیاتھا جس کےمطابق اے دوسرے دن زندہ جلنا تھا۔دوسری صبح برطانی اورامریکی فوجیں اس موت کے بھی تک پہنچ گئیں اور بہت سے خوش نصیب نیج نکلے۔لیوی تھا تو ایک سائنس دان کیکن سل کشی ہے عقوبت خانوں نے وہ اثر کیا کہ وہ ایک بہترین ادیب کی طرح مشہور ہوا۔اس نے کئی ناول متعدداد بی کتابیں اور علمی مقالات لکھے۔غورطلب بات بیے ہے کہیں بھی اس نے اپنی جسمانی وذہنی او بیوں کا ذکرنہیں کیا ہے۔اس کی تحریروں میں واحد مشکلم یعنی'' میں'' کہیں بھی نہیں ہے۔اہے معلوم تھا کہ دوسرے دن اسے متعدد بے گنا ہوں کے ساتھ محض یہو دی ہونے کے جرم میں جلادیا جائے گا۔ یقینا اس کے ذہمن میں ہزاروں ڈر، وسوے اورشبہات ہوں گے اور خدا و مذہب کے بارے میں اور انسانیت کے بارے میں بیقینی و بدگمانی بھی پیدا ہوئی ہوگی۔ اس نے اس بارے میں کیول نہیں لکھا؟ یہی نہیں بلکہ بہت مدت بعد اسے ایٹا ایک دوست ملاجو موت کے بمپ میں اس کے ساتھ تھا جس نے پراٹمولیوی کی طرح ہیمیت کی انتہا ویکھی تھی ( یہاں

11

اس بات کی وضاحت، مردا ہے، یہ بھروری ہے کہ آشوز تر یبلن کا اور بیلسن کی انسانیت موزی اور بیجیت کا کوئی تعلق تیسری و نیا ہے نہیں تھا۔ یہ مظاہر ای سفید فام، "مہذب" اور میجیت آمیزامن پسندی ہے ہے جس کے تذکروں ہے کینھ کلاک جیسے سامراجی ہمیں درس انسانیت آمیزامن پسندی ہے تھے جس کے تذکروں سے کینھ کلاک جیسے سامراجی ہمیں درس انسانیت دیتے آئے ہیں، لبندایہ جملہ کنہ Mhat man has done to man پی معنویت میں اس وقت تک مہمل اور ہے معنی ہے جب تک ہم یہ کہیں کہ: has done to man دونوں دوست ایک دوسر سے سام کر خوش ہوئے، خوب با تیں ہوئیں ہے طرح طرح کے موضوعات زیر بحث رہے۔ گردونوں کی یہ ہمت نہ ہوئی کے کہ نوں کا ذکر بھی کر سکتے۔

کہانی کارعقوبت خانوں سے نکل کرکوئی شاہ کارلکھتا ہے (ملاحظہ ہو جولیس فیو چک کے اس Notes from the gallows اپنا وردا یک بڑے پیش منظر میں لانے کے بعد اس کا دل ہاکا ہوجا تا ہے۔ اس میں ایک طرح کی خوش طبعی بھی پیدا ہوجا تا ہے۔ شاعری کی تکالیف اور داستان ہاکے مصیبت یا تلخی ایام کے شکو سے زیاوہ تر فرضی ہوتے ہیں ،اس لیے شاعر ہمہ وقت منھ بسورتے ہیں ،اس لیے شاعر ہمہ وقت منھ بسورتے نظر آتے ہیں۔

برطانیہ میں کہانی سانے اور کہانی کہنے کے فن کا احیاء ہور ہاہے اور اس کوشش میں بن جیگر ٹی (Ben Haggarty) کا نام بہت نمایاں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کہانی سانا اور کہانی کہنا غریبوں کی فلم سازی کا درجہ رکھتا ہے : (Story telling is the poor man's film making)۔ کا فلم سازی کا درجہ رکھتا ہے : فلا مسازی کی بلند پر وازی میں گم رہتا ہے۔ فلا ن واقعات اور معلومات سے تعلق رکھتا ہے ، شاع محض واقعہ لکھنے والاصحافی ہوتا ہے اور اس صورت میں اے مشروط اور محتاطتم کی نیم سچائی ہے بھی واسطہ رہتا ہے لیکن وہی صحافی کہانی لکھنے وقت خود کو آز اومحسوس کرتا ہے۔ اس پر کوئی یا بندی نہیں ہوتا ہے کہ چونکہ شاعر صرف انفر ادی خوش وغم سے تعلق رکھتا ہے ہوتی ہے۔ یہاں سے بات بھی کہی جا سکتی ہوتا ہے۔ وہ بات کی بھی ڈھنگ سے کیوں نہ کے ''گفتگو ہوتا ہے۔ وہ بات کی بھی ڈھنگ سے کیوں نہ کے ''گفتگو ہوتا ہے۔ وہ بات کی بھی ڈھنگ سے کیوں نہ کے ''گفتگو عوام سے ہے'' کا مغر نہیں ہوسکتا ہے۔ مگر فکشن نگار کے بارے میں امریکی معلم اسٹیفن انسائن کہتا ہوا میں سے کہ دونہ نے کہنے دی کر بیٹ 'ہوتا ہے۔ کہ دونہ نے کہنے کی رکھتا ہے۔ اگر ڈارون ہوتا ہے۔ کہ دونہ نے کہ کہنے دی کو کہنے میں خدائی صفات بھی رکھتا ہے۔ اگر ڈارون افسانہ نگاراور ڈرامہ نگار تخلیق فن کے سلسے میں خدائی صفات بھی رکھتا ہے۔ اگر ڈارون

"احدانش ماخر...."

111

اوراس کے مقلدین کا تنبیع نہ کیا جائے تو مذہبی روے ماننا پڑتا ہے کہ ساری کا تنات کی خالق کوئی مستی ہے یہودی اور اسلامی صحائف نے بر ملا کہاہے کہ تمام مظاہر کا ننات کا بنانے والا ایک قادر مطلق ہے۔اس خدائے مطلق نے انسان بنائے ہیں جواچھائی اور برائی دونوں سے متصف ہوتے میں۔کوئی فروندتو شیطان مجسم ہوتا ہے اور نہ فرشتہ۔اچھے ہے اچھے فردمیں برائیاں ہوتی ہیں اور خراب سے خراب انسان میں فرشتوں کی ہی خوبیوں کے امکانات جاری وساری رہتے ہیں۔ شعراء جب سی کی تغریف میں قصیرہ لکھتے ہیں تو زمین وآسان کے قلا بے ملادیتے ہیں اور جب کسی کی ججو كرتے ہيں تواہے تمل شيطان ثابت كردية ہيں۔ان شاعروں كے مقابلے ميں افسانہ نگار ہوتا ہے جوانسان کواس کی خوبیوں اور کمزوریوں کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ یونان قدیم کے فن کاروں کی طرح فکشن نگاروں کا بیا کارنامہ ہوتا ہے کہ ان کے کرداروں (حتی کہ دیوی دیوتاؤں میں بھی) خوب وزشت کی آمیزش رہتی ہے۔افسانہ نگارکودوسرےاصناف بخن ہے متعلق لوگوں کے مقالمے میں ضعیف بھی سمجھا جاتار ہا ہے۔وجہ بیہ ہے کہ خود کہانی داستان لکھنے والے بھی شاعروں کی طرح ا پی اہمیت کے ڈینے ہیں بجاتے ہیں۔ جب کوئی فنکارخود کواورایے فن کوغیرا ہم سمجھے گا تو ظاہر ہے كەدوسرے اس كى اہميت كے زيادہ قائل شەہوسكيس كے۔ايك مثال شايد بے كل نەہو۔ پچھلے دو تین سوبرسول میں مغربی سامراجیت نے مشرق کے ذہنوں کو اس طرح مفلوج کردیا ہے کہ آج بھی کم اہل دانش ایسے ہیں جومغربی عالموں اوراد بیوں کا حوالہ دیئے بغیر کوئی بات یقین کے ساتھ کہہ سکیں لیکن برصغیری آزادی کے بعداہل ہندنے اس طرح علم دادب کے میدان میں اپنی اہمیت منوالی کہ مغرب کے اہلِ فکریہ ماننے پر مجبور ہیں کہ ان کے چمن زاروں ہے الگ بھی متعد دفکری گلبن ہیں جن کے ذکر کے بغیر تصور چمن بندی ہی ناممکن ہے۔ آج بورب اور امر یکا میں شاید ہی کوئی ایسا کم نظر ہو جو ہندوستان کے سر مایۂ فکروادب کا مٰداق اڑانے یا اسے کمتر ثابت کرنے کی جراًت کرسکے۔شاعر دں اور نیم خواندہ ناقد وں نے کچھاں طرح فکشن کوغیرا ہم سمجھا کہ کہانی کار خود بھی اُساج میں اپنے وجود کی اہمیت سے بے خبر ہو گئے ( یہ گمر ہی منٹواور پریم چند کی گرج چیک کے باوجود برقرار ہے)اگر ہم مان لیس کہ شاعر اوصاف البی سے یکسر عاری ہوتا ہے تو کوئی مضا كقة نبيل ليكن فكشن نگارتو خداني صفات اور تخليقي عوامل ميں يوناني ديوناؤں كا جم يله ہے۔ يونان قدیم کے فنکاروں کا کارنامہ ہیہ ہے کہ ان کے دیوی دیوتاؤں میں بھی منفی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ مبهم، غیرمحوں اور غیر ارادی طور پر دنیا کے سب تلم کارکسی ندگئی جذبے یا مقصد کے تحت خامہ فرسائی کرتے ہیں۔ قدیم چین میں بعض افسروں ، عہد بداروں اور اللی ٹروت کا نداق اڑا نے کے لیے کہانیاں کھی جاتی تھیں۔ اس طرح وہاں بمیشہ کہانی نگار کے سامنے کوئی مقصد رہتا تھا۔ اردو میں ترتی پیند تحریک کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے واشگاف انداز میں اعلان کیا کہ ادب کا مقصد سلانانہیں بلکہ جگانا ہے۔ تنقید ادب اور خاص طور پر شعر گوئی میں تو ایسے رجی نامت ضرور پائے جاتے ہیں جہاں تکھنے والا محض تفن طبع گری برم کی خاطر رقم طراز ہوتا ہے لیکن اس کی نگار شات کی تہد میں بمیشہ کوئی نہ کوئی واضح مقصد معروف کا رہتا ہے۔ پرانی حکایات کے آخر میں دو چار سطور میں واضح کیا جاتا تھا کہ اس قصے یا حکایت سے بیتی کیا ملتا ہے۔

کہانیاں سانا ورسنتا ہر زمانے ہیں مقبول رہا ہے۔ہم کہانیاں سن کرخوش یا عمکین ہوتے ہیں اوران کے ذریعے دوردراز کے ملکوں اورقو موں کے بارے ہیں بھی حیرت واستعجاب ہے سوچتے ہیں۔ ہرفسانہ کسی نہ کسی طرح ایک اوڈیسی ہوتا ہے۔اسے ہم فرائے سے اتھا کا کی طرف مراجعت نہ بھی یہ تصور سفر ہی ہمیں لاعلمی کے اندھیرے سے نکال کر استعجاب کے راستے سے نئی ڈیاؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ نامعلوم سے معلوم کی طرف سفر کر داروں کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ بہادری کے قصے یاجانبازوں کی کہانیاں بیشتر اوقات اہم موضوعات وسائل کی طرف اشارہ کناں ہوتی ہیں۔ ہر اوڈیسی ایک دریافت کا سفر ہے جس سے جینے کی املک اور جدو جبد کو ہمیز ہوتی ہے اور نیتجاً یہ یقین محکم ہوجا تا ہے کہ انسانی جذب بھابالآ خرکا میاب ہوگا / ہوتا ہے۔ یہ شہبتہ جذب تعمیر اور رجائیت جس میں وخل کسی طرح کی فریب خیالی کا نہیں ہوتا ہے صرف فکشن نگار کا مقدر ہوتا ہے۔ شعراء میں بجر تنوطیت اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ فکشن نگارا گر کی مسرت تعمیر زندہ رہتی ہے۔ شاعر مسرت کسی فون یارے کا خاتم محض تجہیز و تکفین پر کرے تب بھی حسرت تقمیر زندہ رہتی ہے۔ شاعر مسرت کسی فون یارے کا خاتم محض تجہیز و تکفین پر کرے تب بھی حسرت تقمیر زندہ رہتی ہے۔ شاعر مسرت کسی فون یارے کا خاتم محض تجہیز و تکفین پر کرے تب بھی حسرت تقمیر زندہ رہتی ہے۔ شاعر مسرت کسی فون یارے کا خاتم محض تجہیز و تکفین پر کرے تب بھی حسرت تقمیر زندہ رہتی ہے۔ شاعر مسرت کسی فون یار یہ کا خاتم محض تجہیز و تکال لیتا ہے۔ یہ کی کا شعر ما حظہ ہون

جو یو چھا کہ گل کا ہے کتنا ثبات کی نے بین کر تبسم کیا

یبال عبدگل اورکلی کاتبسم موت اور بے ثباتی دنیا کے اشار سے ہیں۔ دومبری طرف منٹو کا مثلو کو چوان جیل میں بند کردیا جاتا ہے، کہنے کو انجام 'مزے کانہیں ہے' ، نہ ہو۔ مگرزیا دتی وظلم کے اظہار کے ساتھ ایک زبر دست تحریک دانقلاب کی نشاندہی ضرور کرتا ہے۔

کہانی کارایک شریف بیاہتا ہوی کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر کی دیکھ بھال
کرتانسلوں کی تربیت اور زیانے کوسنوار نے کا کام کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں غربچوں کی
حشیت زنانِ بازاری کی طرح ہوتی ہے جو صرف چنرسکوں کی خاطر ناچی، گاتی، اٹھلاتی اور
امیں دکھاتی ہیں۔ غربی خود میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں کردار کی وہ استقامت نہیں ہوتی ہے
جوکہانی کارکو مجبور کرتی ہے کہ ہرغم حیات کوغم ذات مجھ کرشیو کی طرح ساراز ہرخود پی لے۔ اس عمل
میں کمال یہ ہے کہ بیساراز ہر پی کربھی کہائی کارکا بدن غیانہیں ہوتا ہے۔ کہائی کار نیق
ہوتا ہے۔ غربی کسی میلے میں انجھال کودد کھانے والے کی طرح از اتا اور لیک دکھاتا رہتا ہے۔
کہائی کارا پنے اصل چرے کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ شاعرخود کو بنا سنوار کرا پنے چرے
پوشلف وضع کے نعلی چرے کے کا کرائر اتا اور بل کھاتا ہے (تھیل بدایونی اور ساغر نظامی با قاعدہ سرخی
پوشلف وضع کے نعلی چرے کا کرائر اتا اور بل کھاتا ہے (تھیل بدایونی اور ساغر نظامی با قاعدہ سرخی

کسی بھی معاشرے کا محاکمہ کرنے سے پہلے بید کھنا ضرورت ہے کہ وہاں عورتوں کی اہمیت وحثیت ہے۔ بیماندہ معاشروں میں عورت ہمیشہ مظلوم وککوم نظر آتی ہے۔ صرف اردو شاعری ہی میں نہیں بلکہ دوسرے خطوں اور ملکوں میں بھی شاعران کرام عورتوں کوزبنت بستر سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جہاں تک عورتوں کو معرکہ حیات میں برابر کارفیق بنانے ،ان کی حرمت اورعزت کا خیال رکھنے کا سوال ہے وہ صرف فکشن نگارہی کرتے ہیں۔ اردوا فسانے میں ہر جگہ عورت قراروا تعی آن وعزت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ شاعر کی نگاہ میں عورت کی کوئی وقعت ہر جگہ عورت قراروا تعی آن وعزت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ شاعر کی نگاہ میں عورت کی کوئی وقعت شاعر صرف طعنوں سے کام نکا لنے کی کوشش میں معشوق کو سخت دل کہنے یا خوابگا ہوں کو جگم گانے کا تاریخ جیسے ۔ (اگر یہ یا دولانے کی کوشش میں معشوق کو تحت دل کہنے یا خوابگا ہوں کو جگم گانے کا آلہ سجھتے رہے ہیں۔ (اگر یہ یا دولانے کی کوشش کی جائے کہ خوا تین کا خاطر خواہ احتر ام بھی ہمارے اوب میں ترتی پیندتح کی کے کیشش کی جائے کہ خوا تین کا خاطر خواہ احتر ام بھی ہمارے اوب میں ترتی پیندتح کیک سے خطیل آ یا ہے تو مخالفین کو برا مانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے )۔

و نیا کے تمام مہذب معاشروں میں کچھ مثبت اور قابل احتر ام اصول وضا بطے ہوتے ہیں۔ اخلاق وشرافت کے بارے میں مثبت ومنفی رویئے ہوتے ہیں۔ عضران سب میں حسرتوں یا الجھنوں کا بھی ہوتا ہے۔ کہانی کاران سب کا مشاہد ہونے کے علاوہ رمز آشنا بھی ہوتا ہے۔ شاعر اسباب معیشت ومعاشرے میں کارفر ماحقائق کے بطون و اعماق کیا صدود تک سے غافل اسباب معیشت ومعاشرے میں کارفر ماحقائق کے بطون و اعماق کیا صدود تک سے غافل

"اے دانش عاضر ....."

ر ہتااور یک گونہ بےخودی کامتلاشی رہتا ہے۔

اگریزی میں، بلکہ یوں کہنے کہ دنیا کی زیادہ ترزبانوں میں شاعری ہے کوئی الی منفعت نہیں ہوتی ہاں لیے شعراء دوسرے کام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر تو اسکولوں میں مدری کرتے یا لاہریریوں اور کتابوں کی دوکانوں پر کلر کی کرتے ہیں۔ اردو میں صورت حال بالکل مختلف ہے۔ ہمارے برصغیر کے ہاج میں بہت ہی کم ایسے ہوتے ہیں جوفراغت وچین سے دودقت کی روئی کھاتے ہوں، مگر جو دو چار فراغت کی کھانے اور چین کی ہنی ہجانے والے ہیں تو ان میں شاعروں کا خاصا حصہ ہے۔ ایک معمولی ہے۔ معمولی غز کچی بھی دوایک مشاعروں میں اتنا کمالیتا ہے جتنا ایک ایک ڈویژن کلرک ہفتے میں بچاس گھنٹے محنت کے بعد بھی نہیں کمایا تا ہے۔ مشاعروں کے مہانے اخیس ملکوں ملکوں گھو صنے اور سیر وتفر ہے کرنے کے ایسے مواقع ملتے ہیں جو اعلیٰ عہد یداروں کو بھی نہیں ملکوں ملکوں گھو صنے اور سیر وتفر ہے کرنے کے ایسے مواقع ملتے ہیں جو اعلیٰ عہد یداروں کو بھی نہیں نصیب ہوتے ہیں۔ افسانہ نگار وی کھی سے ہیں ؟

کہانی لکھنا انہائی محت طلب کام ہے۔ برسوں ایک خیال پکتار ہتا ہے۔ پھرآتا ہے مرحلہ اس کے لکھ ڈالنے کا۔ یہ ہوجائے تو مرحلہ در پیش ہوتا ہے اس پرنظر ٹانی کرنے اورصاف کرکے لکھنے کا۔ ایک کہانی ڈاک سے بھیجے پر خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ چونکہ محت بہت لگتی ہے اس لیے کہانی کارا پی تخلیق رجنری سے بھیجے ہیں کیونکہ اگر ایک بارکہانی ڈاک میں ضا لع ہوجائے تو دوبارہ ای ہفتتو اس سے گزر نے اور لکھنے کے خیال ہے ہی جی ڈرتا ہے۔ اگر اصل کھوجائے تو محقی تید بامشقت کی مزا ہوگئی۔ وجہ یہ ہے کہ مدیران جرائد' فو ٹوکا بی' نہیں قبول کرتے ہیں۔ باتھ سے صاف صاف خوشخط لکھنے اور حاشیہ چھوڑ کر کاغذ کے ایک طرف لکھنے کے بارے میں اس طرح مبادیات پرزورد یا جاتا ہے گویا تحلیق بھیجنے والا کہانی کارنہیں بلکہ ہائی اسکول کا کوئی طالب علم طرح مبادیات پرزورد یا جاتا ہے گویا تحلیق بھیجنے والا کہانی کارنہیں بلکہ ہائی اسکول کا کوئی طالب علم ہوراسے نے اور اسے نے بی (کون اردوداں ایسا ہے جوشاعری نہیں کرتا ہے؟) جس کی رسید مدیر محتر محربے کہمی نہیں دیں گا اور اگر کہانی کارانظار کرتے کرتے تھک کروہی کہانی کسی دوسرے جریدے میں بھیجے دیتو اس پرخفگی کا اظہار بھی مشخد کرتے تھک کروہی کہانی کسی دوسرے جریدے میں جہیج دیتو اس پرخفگی کا اظہار بھی میں کریں گے )۔

نی تازہ اور غیر مطبوعہ نگارشات کی فرمائش شاعروں سے نہیں کی جاتی ہے بلکہ ان پر تو باربارز وردیاجا تا ہے ''وی والی غزل ہوجائے۔''یہ'' وہی والی' غزل وہ ہوتی ہے جو متعدد مشاعر ہے بھگتانے کے علاوہ رسائل میں بھی کی جگہ بچسپ بھی ہوتی ہے۔شاعروں کو اپنا کلام بھیج میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے وہ تو سیر مارکیٹ کی رسید پر ہی اپنا بلاغت نظام کلام ارسال فرماتے ہیں۔اگر ڈاک میں گرز ہوئی وجہ سے شاعر کا کلام مشطمین مشاعرہ یا مربان جرائد تک نہیج سکتو وہ ٹیلی فون پر ہی کی موادیتا ہے۔ آج کل معلوم نہیں کس خوش بخت نے ''دمٹھی بھر'' غزلوں کا فیشن نکالا ہے کہ ادبی رسائل کے فیج میں سے خورتکوئی خرافات سے بھر سے جیسی سے خورتکوئی خرافات سے بھر سے میں سے جیس نے ایس کا فلال ''کرکسی کی فوٹ ہیں۔ یہ'' فلال ''اگر کسی فیف رساں عہد ہے یا کری کا ما لک ہے تو شاعر کے لیے من بدتا مدنی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ شیف رساں عہد ہے یا کری کا ما لک ہے تو شاعر کے لیے مزید آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ شیف رساں عہد ہے یا کری کا ما لک ہو شاعر کے لیے مزید آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ شیف رساں عہد ہے یا کری کا ما لک ہو شاعر کے لیے مزید آمدنی کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ شاعروں کو عام طور پر نفتر انعام خلعتیں ،انعام و اکرام اور اعلیٰ قیام و طعام سے بھی

شاعروں کوعام طور پرنفترانعام جلعتیں ،انعام و اکرام اور اعلیٰ قیام و طعام ہے بھی سرفراز فر مایا جاتا ہے۔عصرانے ،ظہرانے ،عشاہئے ،تہجد ہے اور فجرانے وغیرہ بھی ان شاعروں کی خوشنودی کے لیے ہر پاکیے جاتے ہیں۔افسانہ نگاروں میں کون خوش نصیب ایسا ہے جوروز مرغ و ماہی ہے مستنفید ہوتا ہو؟ اگر کسی شاعر کا گلاا چھا ہوتو و وہ اجھے خاصے کی نمامکان بھی بنوالیتا ہے۔

کہنا یہ نہیں ہے کہ شاعر عیش کرتے اورافسانہ نگار فاقوں مرتے ہیں ( مالانکہ اگریہ دعوی کیا جائے تو اس میں زیادہ مبالغہ نہ ہوگا)۔ سوال یہ کرنا ہے کہ یہ جوگل گل انٹر نیشنل مشاعر ہوتے ہیں ان کا فاکدہ کیا ہے۔ شاعری کی خوبیاں ہمیشہ ہی گنائی گئی ہیں، شعراء کو درجہ وہ دیا جاتا ہے جو مثالی دنیاؤں کے خواب و کیھنے والے یونانیوں نے فلفہ دانوں کو بھی نہیں دیا۔ مگریہ حضرات کچی کی اور بیشتر اوقات بے تکی غزلوں ہے آس پاس کی دنیا کو س طرح بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوتے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں صرف ترقی پیندتر کی کے جیس برسوں معاون ثابت ہوتے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں صرف ترقی پیندتر کی کے جیس برسوں کا جائزہ لیجے۔ منٹو، عصمت، بیدی، کرشن چندراور قائمی وغیرہ نے کس بہاوری اور استقامت کے ساتھ فرقہ وارانہ وحشتوں کا مقابلہ کیا۔ ان کے مقابلے میں شاعروں کا کیا کردار رہا؟ شم ظریفی سے کہ کہ افسانہ نگار بس دو ہی چارا لیے ہیں جنھیں اپنی محنت کا تھوڑ ابہت معاوضہ ماتا ہے۔ ان کے مقابلے میں کسی بھی غزلجی کود کیے لیجے۔ کیاان میں سے کسی کاریفر یج یئر خالی نظر آئے گا؟

گے ہیں۔ اگر ذات پات کی اصطلاح میں سوچے تو شاعر برہمن (دو بھی بنارس کا چوہے) ہوتا ہے جبکہ افسانہ نگار پریم چنداور منٹوتک ' ذرات' سے زیادہ کی جیشیت کا حقد ار نہیں ہوتا ہے بعض حضرات فلموں کا حوالہ دیتے ہیں گروہاں بھی جان مار کراور پتھ پانی کرنے کے بعد کہائی کاراور مکالمہ نگار کا رتبہ کیا ہوتا ہے؟ لاکھوں میں کھیلنے والے تو وہی غز لجی ہوتے ہیں جو اساتذہ کے مقبول کلام میں متبذل تحریف اور لفظوں کی میڑھی درگت بنا کرگائے'' بناتے''اور غرق مے ناب رہتے ہیں۔ متبذل تحریف اور لفظوں کی میڑھی درگت بنا کرگائے'' بناتے''اور غرق مے ناب رہتے ہیں۔ با کمال اساتذہ کے کلام کا حشر دیکھ کرایسا لگتا ہے گویا کی باعزت سیدانی کورنڈی بنا کر نچایا جائے۔ با کمال اساتذہ کے کلام کا حشر دیکھ کرایسا لگتا ہے گویا کو میں اور حق اضل ہیں اور حق اس دھوم ہیں اور ان کا معاشرہ ہروقت انھیں سولی چڑھانے میں مصروف رہتا ہے۔

ہم اپنے غموں اور مبینہ دکھوں پر آہ و بکا کرنے والے شاعروں کو جب مشاعروں میں نوحہ کنال دیکھتے ہیں تو ایسا لگتاہے گویا ہم کسی شہید مرد کے عرص میں جارہے ہوں جہاں مزارشریف تک پہنچنے ہے بل راستے میں دونوں طرف کراہتے ، رخی ، مجبور، لنجے اورایا تیج ہمکاری بھی و یکھنا پڑتے ہیں۔ ان گداؤں اور بھکاری بھی رہ یک بہت ہے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مویشیوں کے خون میں کپڑے ہیں۔ ان گداؤں اور بھکاریوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کسی حاوثے میں زخی ہوگر اب بھگوکرا ہے بدن کے مختلف حصوں پر باندھ کر تاثر بید ہے ہیں کہ کسی حاوثے میں زخی ہوگر اب لا چاراور نادار بن گئے ہوں۔ اردواد ب میں اگر انصاف کا کوئی تصور ہوتو ہم ان سے درخواست کریں گئے کہ ایک لمحد کے لیے ہی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کالی نیلی پیلی تکونی سلونی رئیلی '' گجل '' کریں گئے اور اور کارت ہے کی حارہے پر ہائے ہائے کرنے والے بنانے اور گانے والوں کار ت ہے کس طرح درگاہ نظام الدین کے راستے پر ہائے ہائے کرنے والے بنانے اور گذاؤں ہے بہتر ہے۔

المیدیہ ہے کہ ایچھے خاصے اویب، ناقد اور افسانہ نگار بھی شاعری میں جو ہردکھانے ہے باز نہیں رہتے ہیں۔ باز نہیں رہتے ہیں۔ وفتکار بنیادی طور پر نمود ونمائش کے دلدادہ ہوتے ہیں۔ چونکہ نٹر نگاروں کو عوام الناس میں کوئی ہوچھنے والانہیں ہوتا ہے اس لیے یہ حضرات بھی مشاعروں میں حکینے ، زمز مہنجیوں پر مائل ہونے اور اپنی حقیقی علمی واد بی صلاحیتوں کا نیلام کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ عصری منظرنا مے پراس ارتد اوکی عبرتناک مثالیں مل جائیں گی۔

اوب کا بہر حال کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے جوساج سدھار کے عام مقاصد ہے کسی طرح الگ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اصحاب نے اس سلسلے میں تعمیری اوب یا مقصدی اوب کی اصطلاحات راقی بین ایکن اس معاطے بین مشاعروں نے زیادہ گلش نگاروں نے نفوکریں کھائی ہیں۔ بہت کا تناز ہور کئی نگار خود کئی فکری گہرائی کے حامل نہیں ہوتے بین اس لیے قار کمین پر بھرو سنہیں کرتے ہیں۔ دہ بہت بی التزام واہتمام سے مقصد کو ساتھ لے کراس طرح چلتے ہیں جیسے سیاس مظاہرین مشعلیں لے کر چل رہے کہ اور سمجھانے کی وھن میں وہ پندونصائے مشعلیں لے کر چل رہے ہوں۔ زیادہ عاجز ہوکر پھی کہنے اور سمجھانے کی وھن میں وہ پندونصائے کی طرف جانگلتے ہیں۔ کرشن چندرتو بھی بھی واقعی ڈھونڈ در چی بن جاتے شے اور حریف و مقابل اس معاطے میں ان کے صرف احمد عباس تنے ان دونوں کے مقابل منٹو ہیں جو زندگی اور صرف زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ منٹوکا مقصد سمجھنے اور اس کے فن کی چتا پر سونے کے لیے کسی وہسکی زندگی کے بارے میں لکھتے ہیں۔ منٹوکا مقصد سمجھنے اور اس کے فن کی چتا پر سونے کے لیے کسی وہسکی کرنے کی کوئی خاص ضرور سے نہیں ہے کیونکہ دونوں بی بنیادی طور پر بلند پاید فنکار ہیں۔ ان کے مقابلے میں جوش، وامتی ، جعفری ، فیض یا نیاز حیور کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان لوگوں میں اتنی بھی فکری گرمئن غزیکی سے جو جگر تک کے نشتر وں میں پائی جاتی ہے (حالانکہ ندکورہ شاعروں کیے مقابلے میں جوش، وامتی ، جو جگر تک کے نشتر وں میں پائی جاتی ہے (حالانکہ ندکورہ شاعروں کیے مقابلے میں جوش ، وامتی ، جو جگر تک کے نشتر وں میں پائی جاتی ہے (حالانکہ ندکورہ شاعروں کیے مقابلے میں جوش ، وامتی ہیں۔ گرمئن غریری مقبول اور معصوم )۔

کرش چندرادراحمرعباس کی حیثیت استنائی ہے اس کے باوجود چونکہ دونوں ہی فکشن نگار ہیں اس لیے جہادِ زندگانی میں ہم ہمیشہ انھیں مردانِ وغا کے ساتھ دیکھتے ہیں۔شاعر بے چارے میں اتی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے کہ کوئی بلیغ پیغام دے سکے۔وہ ایک ڈاکیے کی طرح ہمیں تفریخی مقامات سے بھیجے ہوئے رنگین وشوخ پکچر پوسٹ کارڈ دے کر چلا جاتا ہے۔وہ ہمارے یاس کوئی سنجیدہ یا قابل غور مکتوب نہیں لاتا ہے۔

فکشن نگارعام طور پرجمہوریت دوست ہوتے ہیں۔دوا پی تخلیقات پر تنقید نہ صرف یہ کخل کے ساتھ سنتے ہیں بلکہ بیشتر اوقات قارئین دسامعین کو دعوت تنقید وتبھر وبھی دیتے ہیں۔
کم تحل کے ساتھ سنتے ہیں بلکہ بیشتر اوقات قارئین دسامعین کو دعوت تنقید وتبھر وبھی دیتے ہیں کسی بھی فکشن نگاری تخلیق پر اعتراض سیجیے وہ تحل سے اعتراض سنے گا۔جواب دینے کی کوشش کر ہے گا اور جہال اعتراض معقول ہوا پنی ملطی تسلیم بھی کر ہے گا۔شاعر حصرات نام جمہوریت کا ضرور لیتے ہیں گر تعلق ان کا جمہوریت بیندی سے بالکل نہیں ہوتا ہے۔اول تو ہر شاعر کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مشاعروں اوراد بی نشستوں میں صرف وہی نغمہ سرا ہو۔دوسروں کا کلام سننے کا اگر اس میں حوصلہ ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی ہی ہوتی ہے کہ صرف ای کے اشعار مکر در سہ ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی بہی ہوتی ہے کہ صرف ای کے اشعار مکر در سے ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی بہی ہوتی ہے کہ صرف ای کے اشعار مکر در سے ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی بہی ہوتی ہے کہ صرف ای کے اشعار مکر در سے ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی بہی ہوتی ہے کہ صرف ای کے اشعار مکر در سے ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی بہی ہوتی ہوتی ہوتو بس سرسری تعریف کر کے دہ جائے گا۔ تمنا ہر شاعر کی بہی ہوتی ہوتے کہ سے دو سروں کا کار م

کررسے جائیں۔ اگر کوئی اصرار ندہوت بھی شاع حضرات ' توجہ فرما ہے گا حضور' کہ کرخودی اپ بوسیدہ اشعار کی تکرار کرتے ہیں۔ بیلوگ تقیدی مضابین تو شاید پڑھ لیتے ہوں گر کہا نیاں بھی نہیں پڑھتے جبکہ فکشن لکھنے اور پڑھنے والے وہ ہوتے ہیں جنصیں واقعی رفنا رادب ہے دلچیں ہوتی ہے یا جنصیں اپ معاصرین کے فکر فون پر کچھ کہنا ہوتا ہے۔ باہمی طور پر بھی فکشن نگارا کیک دوسرے کی چنے یہ نہا استیاق ہے پڑی اشتیاق ہے پڑھے ہیں۔ بھی بھی لگتاہے کہ کہانی کار قارئین وعوام تک پہنچائے چیزیں اشتیاق ہے پڑھے ہیں۔ بھی معمروں کو متوجہ کرانے کے لیے لکھ رہاہے۔ فکشن نگار فسانہ وتنقید کے کے بجائے اپنی بات اپ ہم عصروں کو متوجہ کرانے کے لیے لکھ رہاہے۔ فکشن نگار فسانہ وتنقید کے علاوہ شعری رفتار تی پڑھی نظر رکھتے ہیں ان شاعروں کا کلام بار بار سنتے ہیں جورسائل میں پڑھ کے بوتے ہیں۔ بیوستے انظری شعراء میں تقریباً مفقو دہوتی ہے۔ ایک خاصے ممتاز شاعر نے ایک ضخیم رسالے سے اپنی غزل کا صفحہ بھاڑ کر پاس رکھ لیا اور باقی رسالہ ردی میں بھینک دیا۔ آخیس غالباً آج تک علم نہیں ہوا کہ ای رسالے میں ایک بہت چونکا دیے والا افسانہ بھی تھا (اس عمل میں کس حد تک جمہوریت پندی یائی جاتی ہے؟ )۔ دیے والا افسانہ بھی تھا (اس عمل میں کس حد تک جمہوریت پندی یائی جاتی ہے؟ )۔ دیے والا افسانہ بھی تھا (اس عمل میں کس حد تک جمہوریت پندی یائی جاتی ہے؟ )۔

گاشن نگار کوعام طور پر تعلقات عامہ کے اداروں یا تاقدوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہوم سے بالزک تک دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ گلشن نگار نے اپنی قسمت کالعین خود کیا ہے۔ اس قسمت میں تغیر و تبدل بھی گلشن نگار خود ہی کرتا ہے۔ ایسا کرناصرف اس لیے ممکن ہے کہ جولوگ قسشن میں دلچیں رکھتے ہیں آھیں اس برم میں حصہ لینے اور ایک مخصوص قسم کی اپنائیت وہم مائیگی فراہم کر نے کا موقع بھی عام جذبہ ہائے انسانیت میں پوری طرح نسلک رہتے ہوئے ای قلشن بیندی نے دیا ہے۔ شاعری جذبات کے تاروں کو چھیڑنے کے باوجود قاری کی پوری پوری بیندی نے دیا ہے۔ شاعری جذبات کے تاروں کو چھیڑنے کے باوجود قاری کی پوری پوری مینات کواگر بھی اپنی گرفت میں لیتی بھی ہے تو اسے خود گئی تک پہنچا کردم لیتی ہے جبکہ قلشن کی نفرادی ندگی اور وجودی مصطلحات وغیرہ فظرت کی ہخت گیر یوں کے ہی برتو ہیں۔ انسانیت، انظرادی زندگی اور وجودی مصطلحات وغیرہ فظرت کی ہخت گیر یوں کے ہی برتو ہیں۔ ربینے سے شکیسیئر تک اور اس ہے آگے بڑھ کر بھی بالزک تک آھے تو معلوم ہی ہوگا کہ قلشن کا فن سنجیدگی ۔ مطافی پور سے مطافی پور سے منظر کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوجا نمیں گر مگرمزل کوئی ایس ہیں ہوگی کہ جہاں کوئی کہائی کاریہ منظر کا مطالعہ کرنے سے واضح ہوجا نمیں گے مگرمزل کوئی ایس ہیں ہیں قائدہ نہیں ۔ اگر خواجہ میر در د

ایک خاص کمتب فکرگی نمائندگی کرتے ہوئے جوانان بلاکش کو'اول فنا آخر فنا'' کا درس دیں توبات کسی حد تک قابل غور وفکر ہوگئی ہے گئین میتفسیراس بیغام کی ندہوگی جہاں فرمایا گیا ہے کہ''ہم ای خاک ہے بھرا تھائے جائیں گئے۔''

عالمی سیاست میں امرائیل نے جو دھاندلی مجارتھی ہے اس کی دجہ ہے اب ہمت کی کی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی نواستعادیت کے خلاف انگی بھی اٹھاسکے۔ یہی حالت دنیائے ادب میں شاعروں کی ہے۔ ہر لم کا فن شعرادر شاعروں کے بارے میں قلم اٹھا تا ہے اور جہاں تک افساند نگاری کا سوال ہے تو شمس الرحمان فاروتی صاحب بھی ثابت یہی کرتے ہیں کہ 'افساندا یک معمولی صنف ادب ہے۔'' حالانکہ وہ خود بھی بعض بہت اچھے افسانے لکھ چکے ہیں۔ دوسری طرف جدید ایران کی قلم کار آذر فیسی کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں کہتی ہیں کہانیوں نفیسی کہتی ہیں کہ ایران میں مذہبی انتہا پہندی کے دجانات کا تو ڈکرنے کے لیے الف لیاد کی کہانیوں نفیسی کہتی ہیں کہ ایران میں مذہبی انتہا پہندی کے درجانات کا تو جملہ خاصاد لیے ہے کہ الف لیاد کے مطالع سے ثابت ہوتا ہے کہ آدھی عورتیں بے وفائی کرنے پر ماری جاتی ہیں اور آدھی کنواری رہنے مطالع سے ثابت ہوتا ہے کہ آدھی عورتیں بے وفائی کرنے پر ماری جاتی ہیں اور آدھی کنواری رہنے کے جرم میں۔ بجنوائی گردن زدنی ہونے کے عورتوں کے یاس کوئی راستہ بی نہیں ہے )۔

فکشن ساج کوسدهاد نے کام آتا ہے۔ شبت انمال وتر یکوں کی ترغیب دلاتا ہے۔ روقوں میں ہم آجنگی و دوی کوفروغ دیتا دوقوں کے آنسو پوچھانسلوں کی تربیت کرتا اورملکوں اورقو موں میں ہم آجنگی و دوی کوفروغ دیتا ہے۔ گران حقائق کا اظہار خود فکشن لکھنے والے بھی اس طرح واشگاف انداز میں نہیں کرپاتے ہیں اوراب توبید خیال عام ہوگیا ہے کہ ادب نام ہی تکونی شلاقی ،کالی پیلی گوری ''گجلوں'' کا ہے۔ شاعری سب پچھ ہے، فکشن پچھیس ساج کہ ادب نام ہی تکونی شلاقی ،کالی پیلی گوری ''گجلوں'' کا ہے۔ شاعری سب پچھ ہے، فکشن پچھیس ساج کو ادب کو ،فدا کو اور ندہ ہم کو گوردیں گے شاعر اور ندہ ہم کو گوردیں گے شاعر اور ندہ ہم کو گوردیں گے گئا کو گئا کہ کہ کوشروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ''جہنم کو گھردیں گے شاعر مادر کو سے شاعری اور خاص طور پرغر نجیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ''جہنم کو گھردیں گئا تران ہے ہیں مدد کریں۔ اگر ہم مادے ''تو آ ہے آ گے بڑھ کر دھادیں اور اٹھیں ان کی منزل تک پہنچانے میں مدد کریں۔ اگر ہم آپ آزاد، بے بحرومقعد گجلوں آپ آزاد، بے بحرومقعد گجلوں آپ آزادی ہے برخوری میں بھی ہمارے اور کوڑا گھراورگذی بستیوں سے با ہم نہیں تھی ہمارے اور کوڑا گھراورگذی بستیوں سے با ہم نہیں تکلے دے گ

## تخليق وتضحيك

فکشن یعنی ناول وافسانہ داستان وغیرہ کے بارے میں لکھنے والے عام طور پرفنی یا سیکنی موضوعات پر بحث کرتے ہیں لیکن خوداس صنف ادب کی اہمیت پر زور بہت کم ویا جاتا ہے۔ شاعری کے فوائد پرتو کتاب خانے بھرے ہوئے ہیں لیکن مقالات ومطبوعات الی بہت ہی کم ہیں۔ اردو میں تو تقریباً مقصود ہیں۔ جن میں بیدواضح کیا گیا ہو کہ فکشن سے ساج کو فائدہ کیا ہوتا ہے یا یہ کہ فکشن کھا اور پڑھا کیوں جائے ۔ ذراخوشی کی بات اس وقت بیہ کہ کہ ادھر پچھ مدت سے فکشن پر با قاعدہ گفتگوشروع ہوگئی ہے ورنہ زیادہ تر رسائل و جرائد شاعروں ، شاعری اور فن شعرے متعلق مسائل کے لئے ہی وقف رہتے تھے۔

کہاجا سکتا ہے کہ اس مضمون میں بھی روش عام کا اثر نمایاں ہے بعن ہے کہ بات پہلے یہی کہنی پڑرہی ہے کہ گشن کیا ہے اور کیسا ہونا چاہیے کیکن ای سلسلے میں روشی اس بات پر بھی پڑجائے گ کہ ادبیات عالم میں فکشن کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ہے مقصدار باب اوب کو یہ یا دولا نا ہے کہ نظم و شعر بھی دراصل فکشن کے مرہون منت ہیں کیونکہ واقعہ اگر نہ ہو، کسی روایت وعقید ہے کہ تلہی نہ ہوتو شاعر کی بنیاد بھی افسانے پر شاعر کی بذات خود ایک سیست کوشش بن کر رہ جاتی ہے۔ گویا شاعر کی بنیاد بھی افسانے پر ہے۔ اگر قصہ کہانی نہ ہوتو شاعری ہوا میں پرورش نہیں پاسمتی ہے۔ فردوی ملٹن ، شیک پیئرا نیس اور خود میں ہے۔ اگر قصہ کہانیاں ہی کہتے رہے ہیں۔ بیسویں صدی کے شروع میں منظوم ڈرامہ وہ فور میں قصے کہانیاں ہی کہتے رہے ہیں۔ بیسویں صدی کے شروع میں منظوم ڈرامہ ماٹی واضح کرتی ہین کہ ہر ساج کوضر ورت اصل میں فکشن کی ، ہتی ہے جبکہ شاعری اور ایلیٹ کی مسائی واضح کرتی ہین کہ ہر ساج کوضر ورت اصل میں فکشن کی ، ہتی ہے جبکہ شاعری عروب اور ہے ہیں۔ اور ایلیٹ کی مسائی واضح کرتی ہین کہ ہر ساج کوضر ورت اصل میں فکشن کی ، ہتی ہے جبکہ شاعری عروب اور ہوں اور ہی ہوں کی مانندصر ف تر مین و آرائش کے کام آتی ہے۔

میکسیکو کے ادیوں کے اتاع میں بات اگر بہت شروع سے شروع کی جائے تو کہا جاسکتاہے کہادیی دنیامیں تخلیق فن کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔اوّل تو ابتدائی عمر کی وہ منزل ہوتی ہے جب نمود ونمائش كاجذبه پيشاير تا ہے جس طرح ذبني وجسمانی نشو ونما کے دور میں نو جوان اپنے ہم عصرول میں متاز ہونے کے لئے اچھے نمبروں سے پاس ہونے کھیلوں میں انعام اور تفریخی مقابلوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لئے محنت کرتے ہیں ای طرح اوب دوست بھی محنت کرتے ہیں۔ دوسری منزل وہ ہوتی ہے جب اہل علم مقصد زندگی کے طور پر ادب ونن کی وادی پر خار میں قدم ر کھتے ہیں۔ بیراہ اختیار کرنے والے زیادہ تروہ فنکار ہوتے ہیں جنہیں کچھ نہ کھ کہنا اور عصری و نیا کوکوئی پیغام دینا ہوتا ہے۔ پیغام کی نوعیت ترقی پسند اور حیات بخش ہونے کے علاوہ بھی بھی قدامت ببند اوررجعت پرست بھی ہوتی ہے۔اگر اس منزل کی طرف خلوص قاب ہے بڑھا جائے توتشکیم کرنا پڑے گا کہ فنکارز مانے کے ردو بدل اور عام تبدیلیوں کے پس منظر میں سچائیوں یا جذب ہائے منصفانہ کی تشیر وتر وتنج میں کوشال رہتے ہیں۔اس راہ میں وہ دیانت وصدافت کواپنا كركھرى كھرى بات بھى كہتے اور پھرسودوزيال كےتفورات سے بے بہرہ ہوكر سربكفن ميدان ودغامیں جاتے ہیں بہت ہے حقیقی فنکاروں کوخود بھی بیاحساس نہیں ہویا تاہے کہ وہ اس رزم گاہ ے غازی بنگرنگلیں کے یا نازشہادت سے سرخ ردہوں گے۔ نبردآ زمائی وہمحض قیام صداقت کے لئے کرتے ہیں۔ایسے فنکاراوراہل قلم اردود نیامیں کم۔ بلکہ بہت کم ہیں۔ مگر ہیں ضرور۔

اردد کے بارے میں عام دعویٰ یا مفروضہ ہے کہ یہ عالمگیر ذبان ہے اور 'اس کی جڑیں عوام میں دورتک پھیلی ہوئی ہیں۔' حقیقت یہ ہے کہ ' اردو ہے جس کا نام' 'اور جے صرف حضرت داغ ہی جانتے تھے بھی عوام کی زبان نہیں رہی۔ یہ بمیشدا یک کھاتے پیتے طبقے یا اشرافیہ کی زبان رہی۔ یہ بمیشدا یک کھاتے پیتے طبقے یا اشرافیہ کی زبان رہی۔ اس طبقے کو ہا جی و مالی اعتبار سے متوسط یا نجلا متوسطے طبقہ کہا جاتا ہے اس کے مفادات یا تضادات میں سب سے زیادہ نمایاں وصف ریا کاری کار ہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس طبقے کے اہل قلم اللی دَوَلُ یا سرکار در بار سے متعلق رہتے ہیں۔ دہلی اور لکھنو جوار دو کے گہوار سے ہیں وہاں اہلی دَولُ یا سرکار در بار سے متعلق رہتے ہیں۔ دہلی اور لکھنو جوار دو کے گہوار سے ہیں وہاں بھی اردوعوام الناس کی زبان نہیں تھی داقعی جوعوام تھے ایک بجیب قسم کی ملی جلی زبان میں کر خنداروں کی زبان کارواج تھا جوقلعہ معلیٰ کی زبان سے بالکل ہی تلفظ میں ہو لئے تھے۔ دہلی میں کر خنداروں کی زبان کارواج تھا جوقلعہ معلیٰ کی زبان سے بالکل ہی مختلف تھی کے تھے دہلی میں کر خنداروں کی زبان کارواج تھا جوقلعہ معلیٰ کی زبان سے بالکل ہی مختلف تھی کے تھے دہلی میں کر خنداروں کی زبان کارواج تھا جوقلعہ معلیٰ کی زبان سے بالکل ہی مختلف تھی کے تھے دہلی میں کر خنداروں کی زبان کارواج تھا جوقلعہ معلیٰ کی زبان سے بالکل ہی مختلف تھی کے تھے دہلی میں کر خنداروں کی بولی یا کھڑی ہولی دغیرہ کا چلن تھا۔ بڑے چے جے والوں

اورزمینداروں وتعلقہ داروں کے گھروں میں بھی انیس اور آتش کی زبان کارواج نہیں تھا۔مثلاً ملاحظہ ہوقر ۃ العین حیدر کے ان گھروں میں جہاں ہرلڑ کی گئی اورڈ ائمنڈ ہوتی ہے اور ہر جوان ٹانگر ہوتا ہے وہاں بھی کارچو لی خواتین کہتی ہیں۔'وہ تو ہمکا چینیت ناہیں ہیں'اس طرح کے بےساختہ جملے قرق العین حیدر نے ایک مخصوص معاشرے کی عکای کے لئے استعال کئے ہیں۔ تو کہنا ہے کہ اردو بحثیت زبان صرف نوابوں اور رئیسوں کے طلقے ہے متعلق رہی ہے ای لئے اس میں و کھیل " کی فرادانی اورخوشامد تعلق ہے بھر پورقصا کد کی بھر ماررہی ہے۔والیان ریاست،نوابوں اور رئیسوں کی برم آرائیوں میں جس زبان کا طوطی بولتا تھا اس کا تعلق غریبوں محنت کشوں اور کا مگاروں سے کیا تھا؟ امیر بینائی اور داغ کی زبان کسی حد تک صاف ستھری اورآ سان ضرور ہے مگریہ متوسط یا نجلے متوسط طبقے کی "بور ژوازبان ہے۔ کیا بیر حقیقت نہیں ہے کہ بیر طبقہ اپنی تاریخی جدلیت کے تناظر میں مصلحت ببند،خوشامدخوراور چھوٹے موٹے مفادات کی خاطر بڑے بڑے اصولوں کو قربان كرنے والارباہے۔ان مخصوص برم بائے ناؤنوش كى ترجمانى اردوشاعرى نے ہردورميں كى۔ یمی وجہ ہے کہ جوز ماندار دو تہذیب وا دب کا سنہرا دور کہا جا سکتا ہے اس میں نثر نگاری ندہونے کے برابر ہے۔ یہ تو بچھلی صدی کی تیسری دہائی کی بات ہے جب ترتی پیندتحریک نے اردوادب کو ز مین داروں تعلقہ داروں ، جا گیرداروں اور ڈیٹی کلکٹروں کے چنگل سے نجات دلائی۔

"اعدالش عاضر

Ita

ے اٹکارکردیا تھا۔ جے پرکاش نرائن ،اچار میزیندردیواور حسرت موہانی وغیرہ کے اساء گرامی ہی نسامنسیا ہو چکے ہیں۔

فنکارول گی ازندگی میں ایک تیسری منزل بھی آتی ہے جو کہاجا سکتا ہے بہت عبر تناک ہوتی ہے بیمنزل ویسے تو برز قتی قلکارول کا مقدر ہوتی ہے بیکن بہت سے حقیق قلکار بھی اس میں بہتا یائے جائے ہیں۔ بدلوگ نی اصطلاحات کی طرف ہے بتقار رہتے ہیں، نے لکھے والوں یا بخراولو گے فنکارول کوکوئی خاص اجمیت ہی نہیں دیے ہیں ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ کوئی مشغقات کلمہ کہددیتے ہیں ادب وفن کے مباحث صرف ان کی جوانی یاعظمت کے دنوں تک ہی محدودرہ ہے ہیں سب سے زیادہ قابل گرفت رویہ بیہ وتا ہے کہ عام ساجی وگھر یلو ذمہ دارو یوں سے محدودرہ ہونے کے بعد میں معرحضرات پڑھنے کی جسی مستعفی ہوجاتے ہیں۔ اکثر اصحاب سبکدوش ہونے کے بعد میں معرصفرات پڑھنے کے بھی مستعفی ہوجاتے ہیں۔ اکثر اصحاب پرانی نگارشات کوجھاڑ یو نچھ کرنے ڈھنگ سے چھواتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی تحریر واقعی پڑھنی پڑے تو وہ ان کے ایک معاصرین کی ہی ہوتی ہے۔ تبعرے بھی بیا گلے وقتوں کے لوگ صرف ان ہی تو وہ ان کے ایک معرف ان ہی جوری ہوتب ادر بیول پر کرتے ہیں جورزم برم میں ان کے ساتھی رہے ہوں۔ اگر ''نقذ' ڈ' نذر'' کی مجبوری ہوتب ادر بیول پر کرتے ہیں جورزم برم میں ان کے ساتھی رہے ہوں۔ اگر ''نقذ' ڈ' نذر'' کی مجبوری ہوتب بھی دوئی چار جیلے بطور ترکی ارشاد فرما کیں گے۔

دا کیں بازو کے مغربی او بول اور فنکاروں کے رہی الاعلیٰ حضرت جارج آرویل کا خیال ہے کہ او بی نگارشات کے چارمحرکات ہوتے ہیں یا ہونے چاہئیں اول تو وہی ہم عصروں میں منفتر ہونے کی آرز و دو مرکی وجد نفاست پیند حضرات کا ووق جمال ہے ہمراسب بیہ ہوتا ہے کہ کسی تاریخی حقیقت یاوتو سے کا ایسا فنکارا نہ اور حقیقت آفریں اظہار جو آنے والے لوگوں کے لئے سندر ہے اور بروفت ضرورت کا م آئے ۔ چوتھی وجہ بیہ وتی ہے کہ فنکار سیاسی تبدیلیوں یا معاشرتی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں ۔ گربے بات کہاں تک قابل قبول ہے؟ حقیقت تو بیہ ہے کہ کوئی تحریروت ہی سیاسی خواہاں ہوتے ہیں ۔ گربے بات کہاں تک قابل قبول ہے؟ حقیقت تو بیہ ہے کہ کوئی تحریروت ہی سیاسی جذبوں سے عاری ہوئی نہیں عتی ہے بلکہ بعض اوقات فن کے بارے میں نظریات ہی سیاسی رویوں کا آگے بہلوہ وتے ہیں اردو میں ترتی پیند تحریک اس کا واضح ثبوت ہے ۔ ہاں اردو'' کبل'' بنانے والوں اور وصسکی پیندمشاعرہ بازوں کی ہات دوسری ہے ۔

معیاری اوب وفن کی تمام مساعی ہر دور میں شعوری اور مقصدی رہتی ہیں اور جب یہ سلیم کرلیا جاتا ہے کہ فنون عالیہ کا حقیقتاً ایک مقصد بلند بھی ہوتا ہے تو بھریہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ

مقصد برفکری وساجی۔ بشمول معاشی کاوش کاتشہر وتوسیج نظر ہوتا ہے جیتی فنکار پہلے صاحب نظر اور پھرمفکر ہوتا ہے اس کے بعدوہ اپنا اغذکر دہ نتائج کوظم وشعر یاصوت ورنگ کی شکل میں چیش کرتا ہے۔ یہاں اقبال کا یہ فرمانا کہ'' جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہموڈ' رہنما یان فکر ونظر کے لئے قدر مے کن نظر ہے کیونکہ افکار تازہ کی نمود کی خودکوئی حیثیت نہیں ہان افکار کی نموتشکیل کی اصل وجہ تو جہان ہد ونوکی بیکار ہوتی ہے مادی حقائق کی شکست وریخت ہی سے نے فکری شکو نے بھونے ہیں۔ اگر جہان آب ورنگ کی پیکار نہ ہوتو اند سے اور ہر اوگ کس طرح وہ نی تخیلی تگ وتاز پر قادر ہو تکیں گے۔ طائز ان خوش رنگ وخوش نو اکود کھی کر ہی ہوائی جہاز وجود میں آئے۔ ہوائی جہاز وں کود کھی کر کی ہوائی جہاز وجود میں آئے۔ ہوائی جہاز وں کود کھی کر کی شاہیں یا کرس نے ذوق پر واز نہیں صاصل کیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ عالم موجودات ہے۔ یہ موجودات عالم کہائی اور قصہ ہوتے ہیں ان کے بعد آتی ہے شاعر انہ تخیلات کی دنیا۔

بات برپھرزوردیناپڑے گا۔اس جہان آب و بادوخاک کاشعوراورنظراوب کی جلوہ گری کا باعث ہوتا ہے۔نقشہ گری کے لئے ضرورت ہے حقیقت پبندی کی۔اگرکوئی فنکار نگاہ باک بینے سے عاری ہے تو اسے عوام ہے ساج سے مسائل شب وروز سے واسطہ ہی کیارہے گا۔ بہت ہے شعراء نے اس باب میں بڑی عبر تناک بے سی یااستغنا کا اظہار کیا ہے۔ملاحظہ ہو:

میں بانہوں کے طفے میں لیٹا رہوں گا میں زلفوں کے سائے میں سوتا رہوں گا میں چین جیبیں کے لب احمریں کے شاب غزل آفریں کے یونہی گیت لکھتارہوں گا کوئی اس حماقت پہ کیوں مجھ کو آئکھیں دکھائے نظام جہاں پرنظرڈال کرمیری نظروں سے نظریں ملائے

مخنور جالندهري

یہ کوئی استھنائی ہے حسن ہیں ہے۔ شعراء عام طور پر گوشہ بینی اور' شرائے کتا ہے زبا ہے نگارے' بربی اکتفا کر کے بیٹھتے رہے ہیں وجہ سے کہ عام طور پرشاعر حقائق کا اورال برداشت نگارے ' بربی اکتفا کر کے بیٹھتے رہے ہیں وجہ سے کہ عام طور پرشاعر حقائق کا اورال برداشت ہی نہیں کر کتے ہیں کو کتے ہیں اور حقیقت ہر پہلو سے بہت بدنما عبرت انگیز

"أيدانش حاضر....

1/Z

اوررو کیئے گھڑے کرنے والی ہوتی ہے اگر خود فنکارے متعلق ہوتو انتہائی اڈیت ناک بھی ہوتی ہوتی انتہائی اڈیت ناک بھی ہوتی ہے اسب اسب کیا کیا جائے کہ بھی بدنمائی اور شرم انگیز حقیقت پکاسوکی گیر نیکا Guernicalور منٹو کے شخندا گوشت کی صورت میں بھی سامنے آتی ہے۔

کہانی کارکوئی بھی اور کسی بھی درجے کا کیوں نہ ہواس کا فرض اولیں حوادث زبانہ اور مصائب روزگار کی نشاندہ کی کرنا ہوتا ہے ایسی نشاندہ کی جوانسانیت کے مجروح بدن پر پھائے کا کام کرے اور علاج پالخیر کا فریضہ اواکرے شاعر صرف اپناہی دکھڑاروتا ہے۔ کیااردو کے معتبرترین اور فہائے دذکی شعراء (بشمول جوش اور فراق) نے آشوز تر یبلنکا یا ہیروشما کے بارے میں اب کشائی کی عالمی بحرانوں کا فہم وشعور تو صرف فکشن میں ہی دیکھاجا سکتا ہے آزادی وطن کے وقت فسادات کی وحشت کے بارے میں رامانند ساگر کے ناول (اور انسان مرگیا) کے مقابل پوری اردو بردم شعر میں کوئی تخلیق ملتی ہی ہیں رامانند ساگر کے ناول (اور انسان مرگیا) کے مقابل پوری اردو بردم شعر میں کوئی تخلیق ملتی ہی ہیں ہیں ۔

شعراء خاص طور پر اردوشاعر صاحب نہم ہو سکتے ہیں اور اکثر ہوتے بھی ہیں لیکن وہ الل شعور وبصیرت کے ساتھ دورتک چل نہیں پاتے ہیں اس کے لئے ضرورت رسوا۔عصمت، کرشن چندرقائی ،منٹوجیسے صاحبان قلم (والم نصیبوں) کی ہوتی ہے۔خودفیض کی شاعری زیادہ نے زیادہ بورژ دایونزم کی عکای کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیا عباس کی''سردار جی''نامی کہائی کے مقابلے میں ہمارے میں کوئی تخلیق ہے؟

فکشن نگار کے لئے لازمی ہے کہ وہ فنکاراندریاصت وتفکر میں درجہ بہم غیبی کارکھتا ہو ہیہ خولی شعراء سے منسوب کی گئی ہے لیکن کتنے شاعراس مقصد کی حدود میں پائے گئے ہیں؟

فکشن میں ۔ خواہ وہ کہائی ہو یا ناول وفسانہ۔ اعتقاد کی گرمجوثی یا کسی خاص مسلک کی ترجمانی دور تک نہیں چل یا تی ہے اس لئے فکشن کو بحیثیت منشورسیاسی جوڑتو ڈیا تی بھی تر جائیدارانہ لیجے میں تر وی کے لئے استعمال کرنامشکل ہوتا ہے اسے محض علمی مقالے کی طرح غیر جائیدارانہ لیجے میں پیش کیا جاتا ہے ہیا گیا۔ ایساعلمی مقالہ ہوتا ہے جس میں موضوع کے مختلف پہلوؤں پر ہر طرف سے پیش کیا جاتا ہے ہیا۔ ایساعلمی مقالہ ہوتا ہے جس میں موضوع کے مختلف پہلوؤں پر ہر طرف سے دوشنی ڈائی جاسمتی ہے فکشن میں قطعیت کی گئی گئی ہی ہوتی ہے۔ کرشن چندر جگہ ہی کوشش کرتے ہیں اور نہیج میں دوہر سے تیسر سے درجے کے سامی نقیب کی سطح تک گرجاتے ہیں۔ حقائق پہند طبائع قصہ خواں کوئیس بلکہ قصے کود کہتے ہیں۔ ڈی ایج لارنس اپنے ناول دھنگ سے گیا کہ بعض میں معتقدات پر مختلف زاویوں سے روشنی ڈالتے ہوئے معالم کواس حد تک لے گیا کہ بعض مغربی ناقد ین نے کہنا شروع کردیا کہ فکشن نگار کو سے مصلوب کی خوبیوں سے بھی متصف ہونا مغربی ناقد ین نے کہنا شروع کردیا کہ فکشن نگار کو سے مصلوب کی خوبیوں سے بھی متصف ہونا ہے ایک طرح کی قطعیت بہندی کا خکار ہوجاتا ہے )۔

امر کی ادیب اوردانشورسوزن سوناگ نے (۲۰۰۱ء میں ان کا انتقال ہوگیا) فکشن کے فرائض پراچھی خاصی روشنی ڈالتے ہوئے فکشن کی اہمیت بھی واضح کی ہے۔اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بنجیدہ فکشن نگاروں کو اخلاقی اور شمیر آرامعاملوں پر بھی توجہ کرنی چاہئے۔فکشن نگارا گرا ہے فن کی قدروانی چاہیں گے تو انہیں عام انسانیت دوست جذبات سے کلی وابستگی اختیار کرنی ہوگی ممکن ہو اخلاق اور شمیر کی شکش میں مبتلا لوگ ہماری پہنچ سے دور ہوں (موجودہ دور میں فلسطینیوں کی مظلومی و بے چارگی) لیکن ان کی کہانیاں بلائسی سیمشن یا البحضن کے ہماری توجہ میں فلسطینیوں کی مظلومی و بے چارگی) لیکن ان کی کہانیاں بلائسی سیمشن یا البحضن کے ہماری توجہ

اورمنعنی کی طالب رہیں گی۔

ہمیں اپنی لیجہ یہ لیجہ مثنی ہوئی دنیا اور اس کے گونا گوں مسائل (ماحولیت ،اضافہ آبادی اوركره بائے افلاك كى تابكارى) كے لئے فكشن كى ضرورت بے عام فكشن تكارابيا اخلاقى فريضهادا كرتے ہيں جن كى بنياد ير ہوتى ہے كہ منتى اور سنتى ہوئى دنيا كے مسائل كى تر تبيب ہى نے و ھنگ ہے ہوجس کے بعدان کاحل آسان ہوسکے گا ناول اور افسانے میں دفت ،فضااور کردارالیی یکسانیت، یکجائی اورمیل جول ہے عمل پیرانظرآتے ہیں کہ ہر قابل ذکر چیز کا تحفظ لازمی ہوجا تا ہے ہمدوقت دھلائی صفائی لازی ہوجاتی ہے (ہنری جمسن اے داش فری Wash free کانام ادیتاہے)۔لیکن اے کلتے بنا نامشکل ہے۔لاطنی کہاوت ہے Habentsua Fata Fabulae (بركباني كى ايني تقدير بوتى ہے)\_تقديرے غالبًا مطلب يبى ہے كہ بركباني كبى جاتى ہے بكھى جاتی ہے ہر جمہ ہوتی ہے اور جگہ جگہ زبانی طور پرتر و جے واشاعت بھی حاصل کرتی ہے لیکن اس لحاظ ہے دیکھا جائے تو ہر داستان اور فکشن کے کر دار کی بھی اپنی علا حدہ علاحدہ تقزیر ہوتی ہے اور پھر ادب کی این قسمت ہوتی ہے جو بالکل ہی چیزے دیگر ہوتی ہے۔ان کرداروں کی اپنی توسیع یا تشخص كالجهن بم سے مطالبہ ہوتا ہے۔ بیدوسری بات ہے كداس طرح كے زیادہ تر مطالبے ب سکے رہتے ہیں اور مناسب یاغیر مناسب وضاحت کے چکر میں معنی ومفہوم کی بھول بھیلیوں میں کھوجاتے ہیں ( کا فکااور کامیو کی تخلیقات یا در کھیئیے )۔

اصلیت ذرامختلف ہے کہانی کارکاکوئی مقدر نہیں ہوتا ہے اس کے کرداروں کا مقدر ہمائل و ہمارام کر توجہ ہوتا ہے۔ ان کرداروں کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں کہانی کارکسی معلم کی طرح مسائل و معاملات کے مکنہ پہلوپیش کردیتا ہے۔ یہ کہنا کہ کہانی کارکاکوئی مقدر نہیں ہوتا ہے ان معنوں میں صحیح ہے کہا گراس کا کوئی مقدر ہے بھی تو اس کے فن سے اس طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے جیسا کہ بلاوا سطیما ختیاتی اہل فکر نے ثابت کرنا چا بافکشن کا درجہ خلاقی میں ہو اورا گرفکشن نگاراس خلاتی کم متحمل نہیں ہے تو وہ مسائل دوراں سے نظریں چرانے کا ملزم بھی ہوسکتا ہے۔ لاہ حالہ یہ پڑھنے والے کی صوابدید پر ہوتا ہے کہ وہ کس ست جاتا ہے اور کس پہلوکوزیادہ قابل قبول خیال کرتا ہے۔ وادہ وادہ اور سے ان اللہ کا شور کی فکشن کا نہ تو مطح نظر ہوتا ہے اور نہ فکشن نگار کا مقدر۔

فکشن کے لئے سب سے آسان طریقہ (غرالگوئی کی طرح؟) واحدمتکلم کی خود کلامی اپنایا

WWW. TREMERONEWS. FON

1100

والمروانق حاصر

جاتا ہے کہانی لکھنے کے لئے یہ ہے تو بہت آسان جس طرح ہرساس اپنی بہو کے پھو ہڑین اور برسلیقگی کی شکایت بہت روانی ہے کرتی ہے اسی طرح خود کومظلوم یا بہت ہی اہم سمجھنے والے حضرات صرف واحد متکلم میں فکشن بھی تخلیق کر لیتے ہیں۔اس طرح فکشن میں کرداروں کی خاطر خواتقیر ہی نہیں ہو پاتی ہے۔ بہت ہے گوشے تاریکی میں رہ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہجیدہ اور زندہ دمتحرک کرداروں ہے جر پورفکشن واحد متکلم کی حدود کا متحمل نہیں ہوسکتا ہے۔

کہانی کارخودکشی نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے لئے نہیں بلکہ دوسروں کے لئے جیتے ہیں وہ فکشن جس میں مرکزی کردارخودکشی کرتے ہیں اعلیٰ ادب کے زمرے میں مشکل ہی ہے ساتا ہے۔خودکشی عام طور پرشاعر کرتے ہیں کیونکہان کی ساری زندگی"خود'اور' میں' کے گرد چکر کافتی رہتی ہے۔ بیلوگ اپنے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں دوسروں پران کی سمج خلقیول کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی طرف کوئی شاعرتوجہ نہیں کرتا ہے۔ بیتحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا تاریخ میں کہیں کسی فکشن نگار کی خود کشی کا ذکر ہے۔خود کشی اصل میں انسانیت کی تذلیل اور ایک فعل متبذل ہے۔ابتذال فکشن نگاروں کے قریب بھی نہیں پھٹکتا ہے۔ادبی معرکے اور لاٹھی یو نگے کے تذکرے صرف شاعروں کی دنیامیں سننے میں آتے ہیں۔ فکشن نگاروں میں جوتم پیزاشاید ہی کہیں سننے میں آئي ہو۔ابتذال اورخودکشي کرنے والوں کے بارے میں الی الوارز نے دلجیب بات کھی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ خودکشی کرنے والے اہل قلم وحثی خداؤن کے دامن میں پناہ گریں ہوتے بیں (بیر ' وحثی خداوُل' کا تصور بھی صرف مغربی اہل فکر ہی کی تہذیبی ایج کا نتیجہ ہوسکتا ہے)۔اگرہم توجہ کریں تو منکشف ہوگا کہ اہل تخلیق خود اپنی صلاحیت و ذبانت کی آگ میں جلا كرتے ہيں وہ ندتو كسى شعله كى طرح بھڑك كرآ ك لگانے كے قائل ہوتے ہيں اور نہ برسات كى سیلی لکڑیوں کی طرح سلگتے رہتے ہیں اور دِق کا شکارہوتے ہیں۔ایک خلاق فکشن نگارادمیس کی چوٹی پڑتمکن خداوندخداز یوس کے ساتھ کرن کرن اجالا پھیلانے میں محور ہتاہے۔ملاحظ فرما ہے۔

There they say, the duelling of the gods stands firm for ever. No wind disturbs it rains power nor does snow come near, but the clear air stretches a way, cloundless a bright radiance playing own it. There the blessed..... of characters live all their days in bliss with constant radiance.

لعیفہ بیہ بے کہ بیاق الیک شاعر کا ہے جو کہا ئی کاروں اور فکشن نگاروں کی اہمیت کا منکر ممیں بلکہا نکاو کیل ہے۔

قوشکایت جرف بی ہے کہ گفشن پر لکھنے والے ایک وائزے میں چکرکائے رہے ہیں الکھنے اسے بیں الکھنے اسے بیل الکھنے اس کے بنیادی تھے یہ گفشن کی ضرورت تک نبیں پہنچ پاتے ہیں ۔ تھیدیا تقریظ بی موقی ہے کہ کہائی جھوٹی ہے ، ناول ولیے ہے ۔ حقیقت نگاری موثریا غیر موثر ہے ۔ لیکن کوئی تھید نگاراتی جرات نبیں دکھا تا ہے کہ وہ فکشن نگار ہے جواب طلب کرے۔ "آ کی کوششیں زندگی و سان کے لئے کہاں تک ضروری ہیں۔ "اور پھر بنیادی سوال فکشن کافائدہ ہی کیا ہے؟

گفتن کے قاری کویے تل ہے کہ وہ کہائی کارے جواب طلب کرے وضاحت مانگے اور ہرطرت کی جرح کرے کہائی کارول ہے کھے نہ پوچھنااور صرف قصد کہائی من کرمطمئن ہوجانا قاری کی تسامل پیندی ہے۔ گفشن کے قاری بلکہ خود نقذ نگار بھی کیوں ناول افسانہ کو مضائی شام کی تقری کی تسامل پیندگھنٹوں کے تھیٹر ونوشکی کا متباول بھتے ہیں۔ یہ کہنا کائی نہیں ہے کہ فکشن کو مقصدی بنانے کو راہ میں قاری اس سے برگشتہ ہوجاتا ہے فکشن غزل نہیں ہے کہ گاکر داد حاصل کرے" پرتکلف عشائیوں "برختم ہوجائے۔

## خلق در برگوشته افسانه خواندز تو

ادب وفن کی دنیامیں جب کوئی بردافنکارداغ مفارقت دے جاتا ہے تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مخفل ثقافت میں ایساخلا پیدا ہوگیا ہے جس کا پُر ہونا مشکل ہے۔ آج یہ بات پورے احساس ذمہداری کے ساتھ قرق العین حیدر کے بارے میں کہی جاستی ہے۔ وہ ایک ایسی عہدساز شخصیت تھیں جن کے انقال نے بزم اردو میں گہراا ندھیرا چھا گیا ہے۔ یہ وچنا مشکل معلوم ہور ہاہے کہ سب میں ہشت پہل تخلیق کا رکے وجود سے خالی رہیں گی۔

ہندستان ہمیشہ ہے ملکوں ، تہذیبوں اور مختلف اقوام و مذاہب کا مرجع رہاہے۔ یہاں مختلف مکا تب فکر کے دھارے آکر ملتے رہے ہیں اس منفر دوممتاز شکم ہے ایک طرف تواردوزبان وجود میں آئی اور دومری طرف تاج محل جیسا جمیل خواب مادی شکل میں ظہور پذیر ہوا۔ یہاں وحشتوں کا مکراؤنہیں بلکہ تہذیبوں کا امتزاج ہوتارہا ہے۔ اس عدیم النظر تاریخ کی بلیغ ترین نمائندگی قرق العین حیدرکی تخلیقات کرتی ہیں۔

قرة العین حیدرکسی مخصوس زبان، خطے یا فد جب کی ترجمانی نہیں کرتی ہیں بلکہ مرقع کاری وہ اس گذگا جمنی تہذیب کی کرتی ہیں جس کی صدود پاکستان بھارت بنگا دیش بر مااورشری انکا تک و سیج ہیں۔

ایک ایسے وقت جب ار و فکشن کی و نیا میں مرز ارسواا در پریم چند کے بعد بالکل سنا ٹا چھا یا ہوا تھا قر ۃ العین حیدراس میدان میں داخل ہو ئیں اور ایسار جنما نشان بن گئیں جس نے برابر بنی منزلوں کا سراغ دیا ۔قدم قدم پر نے چراغ چلائے اورفکشن نگاروں کی کئی نسلول کومتاش کیا فن منزلوں کا سراغ دیا ۔قدم قدم پر نے چراغ چلائے اورفکشن نگاروں کی کئی نسلول کومتاش کیا خاص طور پر خوا تین فکشن نگاروں میں شاید بی کوئی ایسی ہوگی جس نے قر ۃ العین حیدر کے فکر وفن ناص طور پر خوا تین فکشن نگاروں میں شاید بی کوئی ایسی ہوگی جس نے قر ۃ العین حیدر کے فکر وفن سے کسب ضیانہ کیا ہو۔اگر فی ایسی میں تقر یا ہم قابل توجہ شاعر پر فیض کی چھاپ نظر

آتی ہے تو دوسری طرف بیسویں صدی کی تیسری دہائی ہے آج تک ہر ککشن نگار قرق العین حیدر کے جذب ہائے ذوق بلندے معمور نظر آتا ہے۔

ایک خاص امر کی طرزنگارش کی تقلید ہیں آج کل اردو ہیں ہمی پیردش عام ہوگئی ہے کہ فن سے زیادہ فزکار کی شخصیت معرض بحث ہیں رہتی ہے لکھنے والے زور بید ہے ہیں کہ فلال فزکار کس طرح رہتا سہتا تھا اس کے سیاسی وساجی معتقدات کیا شے اور وہ کس طرح کے آ واب معاشرت کا قال تھا اس طرح کے قوائے تحریر سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ اولیت مجز وُفن کی نہیں ملکہ فزکار کے طریق بودور باش کی ہوتی ہے بعین شکیبیئر کے لانڈری کے بل اس کے ڈراموں سے زیادہ اہمیت مرکھتے ہیں۔ اس طرح فزکار کی حقیقیت بڑھ کراس کے فن پر چھا جاتی ہے۔ پیران کلیسا بحث یہی کرتے رہے کہ ایسا ڈوراڈ مکن فاحشہ ہے کہ نہیں توجہ اس طرف نہ کی کرتے رہے کہ ایسا ڈوراڈ مکن فاحشہ ہے کہ نہیں توجہ اس طرف نہ کی جاتی کو ایسا ڈوراڈ مکن فاحشہ ہے کہ نہیں توجہ اس طرف نہ کی مسلم رہے اس طرح مغربی سامران کی ترجیحات کا نہ ات اور فیس ودل آ ویز حرکات وسکنات کے ذریعے کس طرح مغربی سامران کی ترجیحات کا نہ ات اور ایسا کی بیری رہاں کلیساو ہی تھے جو بائری کی بلندترین معربی سامران کی کرتے ہے اس کا نہ ات اور فیس دور کی اور اور مغربی سامران کی کرتے ہے اس کی تھیات کا نہ ات اور فیس دور کا تربی ہو بائری کی بلندترین معربی سامران کی کرتے ہو اس کی جندی و جمالیاتی سرگرمیوں کا ہی رونار وتے رہے۔

بات اردومیں بھی جب میراتی ، بخآز اوراختر شیرانی وغیرہ کی آتی ہے تو بحث ان کی شراب نوشی اوراس سے متعلق عادات وحرکات کی شروع ہوجاتی ہے یہی بدعت اب قرق العین حیدر کے بارے میں بھی دیکھنے میں آرہی ہے لکھنے والے زورید دے رہے ہیں کہ قرق العین حیدر سے ان کی ملا قات کیسے ہوئی وہ اٹھتی بیٹھتی کس طرح تھیں ۔ کہاں کہاں گئیں ، کس طرح کی ملازمتیں کیس وہ کتنی شدخو یا تک خراج تھیں وغیرہ وغیرہ ۔ حالا نکہ کام کرنے کا بدہ کہ بحث قرق العین حیدر کی تخلیقات اور ان کے کمال فن پر ہو۔ ہم یہ بجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں کہام ومطالعہ کا ذوق ایک متوسط مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والی عورت پا بندرسوم وروایات کوکن بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔

قرۃ العین حیدر نے سہانے اور ڈرانے والی تخلیقات پیش کر کے یا کفروباطل سے محلالحت کے وسلے سے نام نہیں کمایا۔ بلندی کرداران کی یہی رہی کہ دوایک مہذیب معاشرے اوراس کی ثقافتی تاریخ کی قابل تقلید نمائندگی کرتی رہیں انہیں ہم محاذفن ونگارش میں ایسی عورت کی شکل میں دیکھتے ہیں جو خالدہ ادیب خانم بھی ہاور جھانسی کی رانی بھی علاوہ ازیں یہی قرۃ العین حیدر رسوم ورواج کی پابنداور شائستہ تبذیب خاتون بھی ہیں۔ایسی خاتون جس سے اختلاف نہتو

حضرت اکبرالیا آبادی کی ' غیرت قومی' کرسکتی ہے اور ندا قبال کا طائز سدرہ مقبولیت اپنی تمام تر جیجات و تحفظات کے بادصف قرق العین حیدر کو ہر برم اوب میں حاصل رہی حالانکہ اپنے طرز نگارش میں وہ اکثر جگہول پر عصمت ہے بھی زیادہ ترش ہے باک اور دھار دار نظر آتی ہیں جیسے: نگارش میں وہ اکثر جگہول پر عصمت ہے بھی زیادہ ترش ہے باک اور دھار دار نظر آتی ہیں جیسے: نگارش میں وہ اکثر جگہول پر عصمت ہے بھی زیادہ ترش کے باک اور دھار دار نظر آتی ہیں جیسے: ''……شمیک ہے۔ گر بھائی میاں کو اسلام کی شان اونٹ ہی میں دکھتا

ہے ....اونٹ اور تھجور کا پیڑاس کی آئکھ کی بیٹی میں کھڑا ہے ....

حاندني بيكم

اس کے باوجود قرق العین کی تحریروں کودور کعت کے امام بھی کسی ظرح قابل استر دادنہ 
ثابت کر سکے دوسری طرف شیکھے اور تند مزاج ترتی پیند بھی انہیں افر ادوکر دارکی مصوری کے سلسلے 
میں کسی طرح غیر معتبر اور نا قابل تسلیم نہیں کہتے ہیں یہ بجائے خود کم از کم اردوکی حد تک توایک 
نادر بات ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سب سے الگ ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 
آج ادبی دنیا میں اہمیت ' پوم پوم ڈارلنگ' کی نہیں بلکہ اس سرگشتہ خمار رسوم وقیود کی ہے جس کے 
لئے خاک مدینہ وخصف ہی سرمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ملاحظہ ہو:

'' بیسی بنیلی بنیم نے آئیل چہرے پر پھیلالیا۔ اپناغم بھول کر آل پیمبر کے مصائب پر اشکبار ہوئیں اتناروئیں کہ جیکیاں بندھ گئیں۔ بچھ دیر بعد خود ہی منھ یو نچھ کرچیکی پڑر ہیں۔''

جاندنی بیگم

ان مثالوں سے واضح یہ کرنا ہے کہ قرۃ العین حیدر نہ تو قد امت پہندوں کی نگاہ میں واجب المقد عدر بر ہیں اور نہ ترقی پہندار باب فکرہی ان کومطعون کر کے مردود قرارد ہے سکتے ہیں۔ طاہر ہے جوعورت بہادری سے شہنشاہ آریہ مہرشاہ رضاشاہ کی مہمان ہونے کے باوجود یہ لکھ سکے کہ ایران اسرائیل کو تیل بھی سپلائی کررہا تھا مگراس بات کا ذکر ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ آقائے مسعود بارزیں اور ڈاکٹر کمال پاشاہے جب بھی میں نے کوئی سیاس سوال کیایا عصری موضوع چیزا دہ نہایت خوبصورتی ہے گفتگو کا موضوع بدل دیتے۔ "تواہے باشعور فنکا راور نباض کو تی پہند نہ محمنا ہماشا کے بس کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ قرۃ العین کی ہر مسلک خیال کے لوگوں میں مقبولیت کا واحد سبب یہ ہے کہ وہ اپنے فن اور تحریروں کے ساتھ مخلص رہیں۔ اور یہا خلاص فن اس بات کا مظہر واحد سبب یہ ہے کہ وہ اپنے فن اور تحریروں کے ساتھ مخلص رہیں۔ اور یہا خلاص فن اس بات کا مظہر

"أعدالش عاضر....."

100

بھی ہے کہ قرق العین حیدر کے قلم اور تحریر سے شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہونے والے عام طور پر جادہ صواب ہے مخرف نہیں نظراتے ہیں۔

ایک اور اہمیت قرق العین حیدر کی ہے بھی ہے کہ وہ ندتو مشرق سے بیزار ہیں اور ندمغرب ے صدر کرتی ہیں ان کے تہذیبی تشخیص میں ہاتھ درتو ' میں فیشن سے پوزیشن سے۔ جب سی محفل مين جاتى مون سب كيتے بين ويلكم والى آبروباختد اتراب كا ہے اور نہ چراغ خاند تتم كى مشروع ومقیدشریف زاویوں کا جو چوری جھیے وہی و ہانوی کے ناول پر صر کھٹی سلکتی اور بوڑھی ہوتی رہتی ہیں جس احتر ام وعقیدت ہے وہ فاطمہ بنت عبداللہ حضرت محل اور گلیدن بیگم کا ذکر کرتی ہیں اس وسنتے النظری سے وہ ورجنیسا و ولف میریا مونیسوری اور مادام کیوری کی بھی معترف نظر آتی ہیں۔ قرة العين حيدر كوعقيدت اصل مين شخصيات محض ہے نہيں بلكهان ہے دابسة ان تہذيوں اور اس نظام درس وتعلیم وتربیت ہے ہے جوآ رائٹگی ہے ہے جوآ رائٹگی فکر ونظر میں شخصیص جنس کی نہیں بلکہ غمق وشعور کی کرنے پرمجبور ہے۔انہوں نے مختلف پہلوؤں سے مغربی معاشرت کا مطالعہ کیا اس کے علاوہ وہ انگریزی زبان وادب ہے بھی خوب واقف رہیں ۔احتیاط انہوں نے بیر کی کے مغربی کرداروافکارکومعیار سمجھ کروہ اس طرف بگٹٹ بھا گینہیں اس میاندروی اور تو ازن کی وجہ یہ ہے کہ وه ا قبال کا بهت تفصیلی اور عمیق مطالعه کر پیچی تفیس به پرهتی اور مجھتی و ه دارانمصنفین کی مطبوعات بھی تھیں مگر واقف برابرانگریزی ومغربی ادب وعلم کے رجحانات سے بھی رہتی تھیں (زیادہ تر قدر شناسانِ ادب کو ماننا ہیریزے گا کہ اقبال اور اس کے فکر والہام کو سجھنے والے حصرات اقد اراعلیٰ کو ضعیف وفرسودہ خیال کرنے میں دلچین نہیں رکھتے ہیں۔

انگریزی تہذیب اورعلم وادب سے متاثر ہوکراپی تہذیب کو تھکرانے اور تو می وابیٹائی خصوصیات کونظر حقارت سے دیکھنے کی بدعت اردوہی نہیں بلکہ ایشیا اور ہندستان کی دوسری زبانوں کے قلم کاروں میں بھی کم نہیں ہے۔ کملامار کنڈے، راجہ راؤ اور بھبھانی بھٹا چاریہ وغیرہ تو پرانے لوگ شخصے گرآج ایک بالکل ہی نئی نسل میں بھی ایک بزی تعدادا سے افراد کی ہے جومغربی اندازوں کو قبلہ حاجات تصور کرتے ہیں اس غلامانہ ذہنیت کا نقطۂ معراج (بایوں کہنے Locus) کو قبلہ حاجات تصور کرتے ہیں اس غلامانہ ذہنیت کا نقطۂ معراج (بایوں کہنے داردوہی نیش نظریہ کہنا کسی طرح بے جانہیں ہے کہ اردوہی نہیں بلکہ پورے ہندستانی ادب میں قرق العین حیدر کو جو کہنا کسی طرح بے جانہیں ہے کہ اردوہی نہیں بلکہ پورے ہندستانی ادب میں قرق العین حیدر کو جو

"اے دانش حاضر ....."

انفرادیت حاصل ہےوہ اپنی وضع احتیاط کی دجہے بالکل ہی عدیم الشال ہے۔ مشرق دمغرب کے دلکش وجمیل امتزاج کے علاوہ قرق العین حیدر کی ایک اورخصوصیات كاليناظر ازادا بسب سالگ،سب سفرالا،سب سے جدااورسب سے دلجسپ اورول نثین ۔ شعراءتو عام طور ير خاصى مثق وتجربے كے بعداينى لے اور طرز بيان منفر داور امتيازى بنانے میں کامیاب ہوجاتے ہیں لیکن نثر میں صاحب طرز ہونا بہت مشکل ہے۔ایک ایسا طرز نواا پنانا جونسلوں تک تلمیذر حمانی بن کررہ جائے ناممکن کی حد تک مشکل ہوتا ہے۔طرز اداعصمت کا بھی منفرد بلکہ بہت دھاردار ہے لیکن وہ''اول بشکوں کردطواف تفس'' کی شرف سے دور ہے۔ نا درخو بی قر ۃ العین حیدر کی یہی ہے کہ ان کے کمال تخلیق نے مٹی کے تھلونوں میں جان ڈالنے کی سی معجزه نمائی کی ہے۔اب تک خواتین کی تین نسلوں نے قرۃ العین حیدر کے چراغ ہے ہی روشن حاصل کی ہے۔ بیسلسلہ نی صدی تک جاری ہے اور معلوم نہیں کب تک یہی نور بصیرت عام رے گا۔ قرة العين حيدرجن محفلول اورمجلسول ميں جاتى ہيں وہاں کے كرداروں كى تصوير يشى كرتے ہوئے وہ محض مشاہر نہیں رہتی ہیں بلکہ خودہی اس رنگ میں رنگ جاتی ہیں (پیخو لی جایان، امر یکااورایران کے سفرناموں میں بہت نمایاں ہے) غالبًا یہی وجہ ہے کہ ان کے تمام کردارمنفرد ہونے کے باوجود ہماری روز مرہ کی زندگی کے نمونے لگتے ہیں۔ میرے بھی صنم خانے کی رخش اپنی ر فتار وگفتار میں آگ کا دریا کی مرکزی عورتوں۔ جیمیا احمد وغیرہ کے رنگ ڈھنگ ہے الگ ہوتے ہوئے بھی ایک ہی تہذیب کی مظہر ہے۔سب بیرز مانے سے رنگ میں رنگ کراور نے سانچوں میں ڈھل کر گردش رنگ چمن اور جاندنی بیگم تک آتی ہیں۔ بات یوں بھی کہی جاسکتی ہے کہ قر ۃ العین حیدر کی کہانیوں میں عورت مختلف پہلوؤں سے بیش ہوتی ہاں کے مختلف روپ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بچ تو بیہ ہے کدا گرہم ایشیائی خواتین کی درجہ بدرجہ تی یا تبدیلیوں کا تمل اندازہ کرنا جاہیں تو قرة العين حيدر كي تخليقات ايك يور سے ساجي ارتقاكي داستان سناتي معلوم ہوں گي ۔

اس شمن میں قابل جیرت بات یہ ہے کہ ان کے کرداروں میں تہذیبی ہم آ ہنگی کے باد جودمما ثلث کوئی ایس نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے ہم تخلیق کار پر خودکو دہرانے کا الزام عائد کر حکیں ۔قرق العین حیدر ہر برم، ہرکہانی اور معاشرے میں نئے نئے انداز توجہ کیر آتی ہیں ان کے باتھ میں مختلف کیمرے رہے ہیں جومناظر کی تصویر کشی مختلف جہات سے کرتے ہیں ای لئے یہ کہنا ہو میں مختلف کیمرے رہے ہیں جومناظر کی تصویر کشی مختلف جہات سے کرتے ہیں ای لئے یہ کہنا

ابھی تک کسی کے لئے مکن نہ ہوساکا کہ وہ اپنی تحریروں میں کہیں تھی تھی بھی نظر آئی ہیں واقعہ یہ ہے کہ وہ لگھتی ہی اس وقت ہیں جب ان کے پاس نیا مواد ہوتا ہے وہ ترتی پند فنکاروں کے اس بنیادی اصول سے شغق لگتی ہیں کہ تخلیقی فلکاروں کو اول درجے سے کم سطح کی کوئی تحریر پیش ہی نہیں کرنی چاہئے۔ شروع سے آخر تک ان کی تحریروں کا بالاستوجاب مطالعہ کرنے کے بعد یہ کہنا ممکن عی نہیں ہے کہ ان کی فکر میں جائے لگ رہے ہیں، ان کا قلم تھکا تھکا نظر آتا ہے یا ان کے دماغ میں کسی فروغ جلی کا فقد ان نفوذ کر دہا ہے۔ اس بات کو ایک عام المئیے کے تناظر میں ملاحظ میں کسی فروغ جلی کا فقد ان نفوذ کر دہا ہے۔ اس بات کو ایک عام المئیے کے تناظر میں ملاحظ فرمائے۔ المیں ہے۔ المیں بالک الگ ہیں۔ فرمائے ہیں۔ قرق العین اس باب میں بالکل الگ ہیں۔

ناولوں میں کسی مخصوص فضا کی رنگ آفرین کے لئے زبان کا استعال شرط اول کی حیثیت رکھتا ہے قرق العین حیدرکواس سلسلے میں کبھی کسی زحمت کوسا منانہیں کرنا پڑتا ہے وہ اپنی بات کہنے کے لئے خود بی نئے الفاظ وضع کرتی ہیں پرانی ترکیبیں بھی اس طرح استعال کرتی ہیں کہ وہ سند بن کرقاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں وہ جوزبان استعال کرتی ہیں وہ اپنے سیاق وسباق میں بالکل ناگزیر بن جاتی ہے ریتصور کرنا مشکل ہوجاتا ہے کہ اس صورت حال کی نقاشی کے لئے کوئی دوسرا موقلم بھی مناسب ہوسکتا تھا۔ جسے :۔۔

" .....سوچ کی انڈرگراؤنڈ پرسواروہ چھن بھرامام باڑہ آصفی پررکی۔آگ نکی سلاطین دکن کے غمناک اجارجاہ لرزہ خیز جنوبی تلح ، بیج دارتاریک سرتگیں 'تیز رفنار شعل برداررہبروں کی صدائے بازگشت۔ایکو۔ایک۔ سرتگیں 'تیز رفنار شعل برداررہبروں کی صدائے بازگشت۔ایکو۔ایک لعل سرایکو۔ہاؤڈو بوڈو۔ہیلو۔ہیلو۔جی جرآتا۔ چھنگلیا ہے آئکھ کا گوشہ خشک کیا۔ بوور۔ڈیر۔صفیہ خالہ۔'

یہ انداز اتنا طنزیہ، کنیلا اور بلیافتہ ہے کہ جمیں اس کا مثیل ڈھونڈھنے کے لئے اردوں ہوری تاریخ کھنگالنی پڑے گی۔کوششیں اس طرح کی بہت سے دوسرے فکشن اردوں نے بھی کی بین ہے۔ کوششیں اس طرح کی بہت سے دوسرے فکشن نگاروں نے بھی کی بین۔ مگروہ بیساختگی نہ بیدا کر سکے جوقر قالعین کا طروً امتیاز ہے۔

قرۃ العین حیدر کے فن کے قدردانوں نے بیشلیم کیاہے کہ وہ محفٰ ایک صاحب طرز اور صاحب نظرفکشن نگارہی نہیں ہیں وہ اپنے طرز تحریر میں ایک گہرے تنقیدی شعور کا بھی

اظہار کرتی ہیں ان کے خلیقی عمل میں بیشعور بھی ہمہ وقت کارفر مار ہتا ہے اس لئے وہ عام طور پر کہا بیگارٹالنے والے تقید نگاروں کی بچھ زیادہ پر داہ بیس کرتی ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ واضح طور پر کہا ہے کہ''ار دو تقید میرامیدان نہیں ہے۔''لیکن اس کے باوجودوہ جس بلند پایہ تقیدی شعور ہے بہرہ ور بیں وہ بجائے خود ایک جو ہر ذاتی کا غماز ہے۔ اکثر بات چیت یا اخباری واد بی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے دہ ایک شین وعمی تنقیدی لہجہ اختیار کرتیں گریہ بالکل قدرتی طور پر نمویذ برہوتا ورنہ کوشش ان کی بھی بینہ ہوتی کہ اپنے علم وضل کی دھونس جمائیں۔

فی رموز کے وقوف کے ساتھ خود اپنی نگارشات کا قرار واقعی می کمہ کرنا صرف قرۃ العین حیر بی کو آتا ہے۔ روایتی و کہتی اہل نقد بیاں ان کے قش یا تک بھی نہیں جی ہیں۔

## "صاحب صاحبقرال"

عاشور کاظمی صاحب نے ویسے تو مختف اصناف اوب پر لکھا ہے کین دو تین میدانوں میں انہوں نے اتنی محنت اور عرق ریزی کی ہے کہ ہر طرح کے اختلاف رائے کے باوجودان کی خدمت کا اعتراف کرنا ہی پڑتا ہے۔ میں ان کے کاموں کی قدرواہمیت واضح کرنے کے خیال سے بیمقالہ مرتب کررہا ہوں۔ کوشش بیہ ہے کہ عاشور صاحب کا تعارف ان کے کاموں کی اہمیت اور ارباب اوب کی محافل میں ان کی تعریف یا تنقید وغیرہ سب کا سرسری ذکر اس طرح آجائے کہ اختصار کے باوجودائے کہ جامع دستاوین خیال کرناکی طرح کی ناانصانی نہ سمجھا جاسکے۔

اب مسئلہ یہ ہے کہ او بی حلقوں میں خاص طور پر بورپ اورامر ریکا میں دو محتلف رائیں ان کے بارے میں سننے کو ملتی ہیں اور دونوں ہی انتہا بہندی پر بٹی ہیں۔ گرید کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ تو ازن فکر کی روایت پورے مشرق ادب میں اپنے فقدان کی وجہ سے زیادہ نمایاں دیکھی جاتی ہے۔ یہ کہنا کہ بعض لوگ عاشور صاحب کو بہند نہیں کرتے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ناپندیدگ ان کی تحریوں کے بارے میں نہیں بلکہ ان کی شخصیت متعلق ہے ایک روش یہ بھی ناپندیدگ ان کی تحریوں کو بھی قابل بہت عام ہے کہ جب ہم بوجوہ کسی کو پہند نہیں کرتے تو پھراس کی خدمات اور تحریوں کو بھی قابل بہت عام ہے کہ جب ہم بوجوہ کسی کو پہند نہیں کرتے تو پھراس کی خدمات اور تحریوں کو بھی قابل بہت میں تبیل کے دور میں ایک رائے ہوئی کہ اب کسلے بیلی آری ہے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی قلم کارسیا می طریق فکر میں ہم سے قریب نہیں ہے تو پھر ہم اس کی عملی کاوشوں کو بھی اچھا نہیں جھتے (لطیفہ یہ ہے کہ اسٹالن کی آمریت کے دور میں بعض انجمنوں اورادب دوستوں نے شکیسیئر کو جب اسکولوں کے نصاب سے نکالنا چاہاتو اسٹالن نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ شکیسیئر بہر حال ایک عظیم فزیکار تھا اوراس کا اس طرح احتر ام ہونا چاہئے)

عاشورصاحب کو ہرف تقید بنانے والوں میں ایک معتدلہ تعدادان حضرات کی ہے جنہیں عاشور صاحب کی ذات سے فوائد ہوئے اوران میں بھی زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہیں علمی واد کی حلقوں میں متعارف کرانے میں عاشورصاحب نے داھے درے مدوی ۔

دوسری طرف ایسے حضرات بھی ہیں (جو کم ہیں مگر ہیں ضرور)جو عاشورصاحب کی شخصیت یا طریقهٔ فکروعمل ہے کوئی واسطنہیں رکھتے بلکہ صرف ان کی اولی تحریری خوبیوں کے معترف ہیں ادر جگہ جگہ ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ایسے لوگوں میں میں خود کو شارکرنا پیند کرتا ہوں مگرمیرے ساتھ ایک نرالی مشکل ہے۔ میں ان کے بارے میں ان کی گونا گول شخصیت کے پہلوؤں کوسامنے لاتے وقت پس و پیش میں پڑجا تاہوں کیونکہوہ میرے بارے میں کئی اچھے مضامین لکھ کیکے ہیں بلکہ میری حمایت میں اپنے کچھ برانے اور بے تکلفٹ ساتھیوں سے بگاڑ بھی كر يك بيں ليكن اگر ميں عاشورصاحب كى طرف سے پچھ نہ كہوں تو يہ بھى بداخلاقى كى بات ہے۔حالانکہ مجھے احساس ہے کہ میں کچھ بھی کہوں اس براعتراض ہوگااور جولوگ برا کہنے کے عادی ہیں وہ ہرحال میں مین مینخ نکالیں گے۔

عاشور کاظمی کی ایک خولی میرہے کہ جب وہ کسی بات کے قائل ہوجاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ با قاعدہ اس کی نشر داشاعت میں حصہ لیتے ہیں بلکہ اس کے دفاع کی خاطرا چھے اچھے دوستوں اورساتھیوں کی خفکیاں مول لینے ہے بھی دریغ نہیں کرتے ۔اس کی بہت ہی مثالیں میری نظر میں ہیں جن کامناسب موقع پر ذکر کروں گا۔

دوسری خوبی عاشور کاظمی میں یہ ہے کہ اگراوگ انہیں بُر اکہیں یا طرح طرح کے الزام ان پر عائد کریں تو وہ ان کا جواب نہیں دیتے۔ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کیونکہ میں خود بھی ای کا قائل ہوں کدا گرآ ہے کو گتا کاٹ لے تو جواب میں آ ہے کتے کو نہ کا کمیں۔عاشورصاحب اوبی اور علمی تطح پرتواتمام مجت کے لئے کمر بستەر ہے ہیں گر ذاتیات کے سلسلے میں مکمل شرافت اور تہذیب ے کام لیتے ہیں۔اندن میں بہت ہے افراد نے مجھ سے عاشورصاحب کے بارے میں بے بنیاد بالتیں کیں۔الزامات کچھا یسے تھے کہ ان کی بنا پر ہتک عزت اورازالہ حیثیت عرفی کے مقد ہے دائر کئے جاسکتے تھے۔ میں نے اس قتم کے ہرالزام اور ہرافواد کے سلیلے میں عاشور صاحب سے جرح کی مگرانہوں نے ہراستفسار کا شافی جواب دیااور دوسرے حضرات مانیں یانہ مانیں مگر میں

ان باتوں کا معترف ہوگیا۔ یوں بھی الزام لگانے والوں سے کہیں زیادہ وہ لوگ نظرآئے جو الزامات کو بے بنیاد بھے ہیں گر بدشمتی یہ کھل کر بات کہنے والے ہمارے معاشرے میں کم ہیں۔ افسوس کی بات یہ بنی فاص طور پر) دوتی اور تعاقبات کی بنا ہی فاسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے افراد (میدان اوب بین فاص طور پر) دوتی اور تعاقبات کی بنا ہی فائدے اور تقصان کی میزان سامنے رکھ کر ڈالے ہیں۔ انگریزی اوب میں بھی الیمی بہت سی مثالیس ہیں گرفاری ہیں سب می زیادہ نمایاں اور قابل گرفت کر داراس سلسلے میں قائی کا ہے۔

عاشور کاظی نے پچھا حباب کو بہت بڑھایا۔ان کی ہرطرح ہمت افزائی اور''اشاعت''
کی ،جگہ جگہ لوگوں کو اچھے مواقع دیکر خودالگ ہٹ گئے گران کے سی بھی دوست نے سی جذبہ تشکریا احسانمندی کا اظہار بھی نہیں کیا بلکہ موقع سے فائدہ اٹھانے کے بعد بالکل بدل گئے اور اپنا کام نگل جانے کے بعد عاشور صاحب کو سلام کرنے سے بھی گریز کرنے گئے۔جن لوگوں کی انہوں نے جانے کے بعد عاشور صاحب کو سلام کرنے سے بھی گریز کرنے گئے۔جن لوگوں کی انہوں نے زیادہ ہمت افزائی کی انہوں نے ہی سب سے پہلے عاشور کاظمی کو مطعون کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصد لیا۔ایک دوست کا روید و کھے کرتو میں جران رہ گیا اور مہم اشاروں میں ان برزور دیے کی ناکام کوشش بھی کی کہ دوست و شمن کی بہچان نہ ہوتو بھی قدرے احتیاط سے کام لینے کی کوشش کریں۔

جھے اب بالکل یادنہیں کہ میں عاشور کاظمی ہے پہلی بار کب اور کہاں ملا تھالیکن رکی سلام دعا کی منازل سے گزر کرموقعہ جب با قاعدہ ربط ضبط کا ملاتو ان کی کئی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیالندن اور بورپ بی نہیں بلکہ بمبئی، حیدر آباد، دبلی، بھو پال، کراچی، لا بور وغیرہ کے اوب دوستوں میں ایک خاص قتم کی علاقائیت بڑھتی جارہی ہے۔ انگریزی میں اس کے لئے بھی دوستوں میں ایک خاص قتم کی اصطلاح رائج ہے جو عام طور پر آسٹریلیا، کینڈا، جنوبی افریقہ کے ادبوں کی سلسلے میں استعال کی جاتی ہے۔ مشکل میہ ہے کہ اردو میں میخوبی بدرجہ اتم موجود ہے لیکن اس کی طرف ذرا بھی اشارہ سیجے تو لوگ خواہ مخواہ بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بھی حالیہ دس پندرہ برسوں میں کی طرف ذرا بھی اشارہ سیجے تو لوگ تو اول تو بالا تعین اور ادب دوتی کے زمانوں (چالیس کی دھائی ) کے پروردہ ہیں وہ اب بھی لکھنے والوں کو بلا امتیاز علاقہ بقیلہ اور ند بہ وطت میں بھی علاقائی دھائی گے دوئر بات وہاں تک پنچی کہ ادب یا دیہ کی خوبی بھی بہت کی کہ وہ سی امتیاز برھتا گیا اور پور بات وہاں تک پنچی کہ ادب یا دیب کی خوبی بھی بہت تھی جانے گی کہ وہ سی امتیاز برھتا گیا اور پر بات وہاں تک پنچی کہ ادب یا دیب کی خوبی بھی بہت تھی جانے گی کہ وہ سی علاقے ، یا گروہ یا " اکھاڑے " کا ہے۔ میرے خیال میں عاشور کاظمی کے خت ترین ناقہ ین بھی ان

"اعدانش ماخر....."

پرالزام کی طرح کے علاقائی یاز مان و مکان کے تعصب کانہیں عائد کر سکتے ۔ جھکوتو بدتوں یعلم ہی نہ ہوسکا کہ خود عاشور کاظمی کہاں کے رہنے والے ہیں ،ان کا وظن کہاں ہے اور وہ کس د بستان ہے تعلق رکھتے ہیں۔ د لجسپ بات یہ ہے کہ میرے ساتھ بہت ہے حضرات اُن کو کھنوی د بستان ہے وابستہ سمجھتے رہے اور د بلی تو بجھاس طرح ان کے رگ وریشے ہیں بسا ہوا ہے کہ خو د و بلی والے ان کو بزرگ مانے ہیں تعلق بہر حال ان کا ان عامیانہ فرقہ بندیوں سے نہیں ہے اور ان کے دوستوں کو بزرگ مانے ہیں بلکہ ان کے رقیبوں اور ناقد وں کو بھی بھی اُن پر کسی علاقائی یا نہ ہی تعصب کا دوستوں کو بی نہیں بلکہ ان کے رقیبوں اور ناقد وں کو بھی بھی اُن پر کسی علاقائی یا نہ ہی تعصب کا الزام دھرنے کا موقع نہیں مل سکا۔

یہ عاشورصاحب کی این شائشگی ہے کہ فرہبی و علاقائی معتقدات ہی نہیں بلکہ سیاس نظریات کے سلسلے میں بھی وہ دوسروں پر غیرضروری اورشرانگیز حملوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ بعض ترقی بیندول میں بیعیب رہاہے کہ وہ ندمی معقدات واقدار کانداق اڑانے سے بازنہیں آئے۔ کھ حفرات نے تو ترقی پندی کے معنی ہی جھ لئے تھے کہ ہر مذہب وعقیدے کا نداق اُڑانا اورخاص طورير يران رسوم وتهذيبي فرائض واحكام سے روگر دانی ضروري ہے۔ چنانچه خام طبع حصرات (خصوصاً شعراء) اخلاقی اعتبارے بہت ہی قابل اعتراض خصوصیات کے حامل رہے ہیں۔عاشور کاظمی، با قاعدہ اور ثقة ترقی پسندہونے کے باوجود، ندکسی کے دبنی عقائد پر تنقید کرتے ہیں اور نہ ہی خود اسيخ تہذيبى و مذہبى ورئے كى دھجياں أڑانے كى اجازت ديتے ہيں۔وہ يى كر بيكنے والوں سے بھى كوئى مخاصمت نہیں رکھتے مگرخودان دلچیپیوں میں آلودہ ہونا بھی پیندنہیں کرتے چنانچدادب کے تمام شوخ و شنگ پہلوؤں سے واقفیت اور وابستگی کے باوجود خودان مجالس رامش ورنگ سے دور ہی رہتے ہیں۔ یہاں سوال ' یا کی ٔ دامال کی حکایت' کانہیں بلکہ ' دامن ویند قبا کی از لی حرمت' کا ہے۔ عاشور کاظمی ادبی وعلمی لحاظ ہے خوب مباحثے ومجاد لے کے لئے آمادہ رہتے ہیں لیکن تھی کی کر دارکشی میں دلچین نہیں رکھتے۔اولی طور پروہ انتہائی تباہ کن تنقیدے بھی گریز نہیں کرتے لیکن کوئی ایسا جملہ پاکلمہ نہیں لکھتے جو شائنگی معیار کے اعتبارے ساقط ہویا جس ہے کسی کے ذاتی معائب و کردار پر حملے کا پہلونگا ہو (حوالے کے لئے ان کی کتابیں "بخن گسترانہ بات" اور " چھٹر خوبال ہے " پیش کی جا عتی ہیں )۔ اکثرتو ایہا ہوا ہے کہ چھ حضرات نے ان حملوں کے سلسلے میں ابتدال سے کام لینے سے بھی ٹریز نہیں کیااور تقید و تنقیص کی شدنت میں ناشا ئے صدود تک "أك دالش عامر....."

177

جائیجے گر عاشور کمال شرافت ہے دامن بچاکر نکل سکے (ملاحظہ فرمایے کمال احمر صدیق کا "«مضمون جم اور جمیت" مطبوع" نیاسفر" دہلی)۔ یہ ضمون پڑھ کرسایق وزیراعظم برطانیہ، ہیرلڈولس کا وہ قول یاد آجاتا ہے جو آنجمانی نے لیبر پائی کے بائیں بازو کے لیڈر Tony Ben کے بارے میں کہاتھا۔

## He is immaturing with age

عاشورصاحب نے بہت سے الل ادب کی مشکلیں علی جیں ایکن اس خلوص ، سلوک کا فرار وہ کسی سے نہیں کرتے۔ بھے کو جن لوگوں کے متعلق ذاتی طور پرمعلوم ہے اس کو بھی عاشورصاحب نال دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی مددانہوں نے کی ہے وہ خود بھی اس کا اعتراف نہیں کرتے بلکہ وہ تو عاشور کاظمی کو برا کہنے والوں میں شامل ہو گئے۔ بیرحالت و کھے کہ اس کا ایک پرانے ہندی او بیب دوست کا قول یاد آتا ہے جو کہتے تھے کہ '' بھی کسی ذہین شخص کے ساتھ اچھاسلوک نہ کروکیوں کہ ایٹ نفسیاتی رقمل میں وہی تمہار اسب سے برداد شمن اور ناقد خابت ہوگا' ایس سلسلے میں ایک مشہوراد یب کا قصہ بھی یاد آتا ہے۔ کسی نے ان سے شکایت کی کہ فلال شخص تو اس سلسلے میں ایک مشہوراد یب کا قصہ بھی یاد آتا ہے۔ کسی نے ان سے شکایت کی کہ فلال شخص تو آپ کو بہت برا کہتا ہے۔ اس ادیب نے جبرت سے سوال کیا ''مگر میں نے تو بھی ان صاحب کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں گی۔''

آگرکوئی رشیدا حمصدیق کے پائے کا بنٹر نگار ہوتا تو عاشور کاظمی کی خوبیوں کو زرخیز اور کمعنی جملوں میں شکفتگی کے ساتھ سمیٹ کرایک نگار خانہ تر تیب دیتا۔ میں تو زیادہ سے زیادہ بہی کرسکتا ہوں کہ ان خوبیوں کا ذکر کروں چنا نچہا بھی تک جو کہنے کی کوشش کی ہے اس کو اس در میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات ان کی انتظامی صلاحیتوں کی اوراد بی اور علمی سرگر میوں کی :

مامل کیا جا سکتا ہے۔ اب آتی ہے بات ان کی انتظامی صلاحیتوں کی اوراد بی اور مصنفین کی بچپاس سالہ تقریبات کا انتظام کیا اورا بنی انتظامی صلاحیتوں اور محنت سے اس کو ایک یادگار موقع بنادیا۔ کہنے کو تو ہو گانیے میں انجمن ترتی پسند مصنفین کے اور بھی عبدہ دار تھے گران تقاریب کا سہرا عاشور کاظمی کے مراس لئے باندھا جا سکتا ہے کہ ان تقاریب کے بعد عاشور صاحب نے بوجو ہ سیکر یزی جزل کے مراس لئے باندھا جا سکتا ہے کہ ان تقاریب کے بعد عاشور صاحب نے بوجو ہ سیکر یزی جزل کے عبدے ساتھ کی و دے دیا لیکن پھر بھی انہیں نائب صدر منتخب کیا گیا گر ۱۹۸۵ء کے بعد انجمن غوالی ندر ہی اور گذشتہ چوتھائی صدی سال کی مدت میں کوئی ایک بھی قابل ذکر تقریب کا انعقاد نہ فعال ندر ہی اور گذشتہ چوتھائی صدی سال کی مدت میں کوئی ایک بھی قابل ذکر تقریب کا انعقاد نہ فعال ندر ہی اور گذشتہ چوتھائی صدی سال کی مدت میں کوئی ایک بھی قابل ذکر تقریب کا انعقاد نہ فعال ندر ہی اور گذشتہ چوتھائی صدی سال کی مدت میں کوئی ایک بھی قابل ذکر تقریب کا انعقاد نہ

ہوسکا البتہ بیضرورہوا کہ ان کے معاونین اور دمخلص ساتھیوں نے ان پرطرح طرح کے الزام کا کے الدام جو ہماری تیسری دنیا اور خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں بہت عام ہے اور جس ہے سرسیّدمرحوم بھی نہ نی سکے ،وہ ہے رقوم خرد بردکر نے کا۔ بہت ہے حضرات نے کہا گہ عاشور کا طبی نے اس تقریب کے نام پر لاکھوں پونڈ جمع کر لئے اور کھا گئے۔ میں نے اپنے طور پر الزام لگانے والوں ہے کہا اگر آپ کی بات صبیح ہے تو آپ فوراً مرکزی محکمہ انداد فریب دہی الزام لگانے والوں ہے کہا اگر آپ کی بات صبیح ہے تو آپ فوراً مرکزی محکمہ انداد فریب دہی Fraud Squad کو کھی ہیں تو ایک خط ملکہ معظم کے محسولیات الدام دو ایس لئے یقین کا ہے اس لئے یقین کی بہت مستعدی دکھا کیس کے اور فوراً سرکاری مشزی حرکت میں آ جائے گی ۔ تا حال کی الزام لگانے والوں نے اگریزی وقانونی عبارت تو کیا حقہ فروشوں کی اردو میں گی ۔ تا حال کی الزام لگانے والوں نے اگریزی وقانونی عبارت تو کیا حقہ فروشوں کی اردو میں بھی کوئی پر چی کس سرکاری محکمہ احتساب کونہیں جھیجی۔

رقم کھاجانے کاالزام لگانا غیرتعلیم یافتہ اور نیم خواندہ حلقوں میں ایک مشغلہ ہے مگر بورب اورامر یکه میں بیا یک عمین الزام ہے اوراگر بیالزام ثابت ند کیا جاسکے تو سخت لائق تعزیز جرم بھی ہے۔ میں نے عاشورصاحب ہے کئی بار یو چھااوران پر زور دیا کہ وہ الزام لگانے والوں کے خلاف قانونی جارہ جوئی کریں مگر انہوں نے کہا اس سے ایشیائیوں اور اردوادب والوں کی بہت تذلیل ہوگ۔اس طرح کا کام تو پاؤ خورمُلا باہم جوتم پزار کے ذریعے برابرکرتے رہتے ہیں۔عاشورصاحب کی بات ٹھیک ہے مگر میں یہاں پرایک سوال رکھنا جاہتاہوں کہ اہل ضمیر ( دو چارتو ہماری غریب زبان میں بھی کہیں ضرور موجود ہوں گے ) کچھ سوینے کی کوشش کریں کہ کیا لندن میں اردووالے ایک خطیر رقم جمع کرنے کے اہل ہیں؟ کیا کوئی سرکاری محکمہ خیرات میں بلا بِوجِهِ ﷺ لا كھوں بونڈ ديكر بھول سكتا ہے؟ كيا موثى موثى تنخواہ لينے والے منيم اورا كاؤنٹنٹ ايسے بھلے اوگ ہیں کدان رقوم کے بارے میں استفسار نہ کریں؟ اورسب سے آخر میں ہے کہ عاشور کاظمی کے مالی استحکام اور کاروباری حیثیت کے پیش نظر، یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ قدم قدم پردوستوں کے لئے بدر یغ اور بے حساب خرج کرنے والا کوئی شخص کیا کسی معمولی رقم کے غین میں ملوث ہوسکتا ہے۔ یبال ایک قابل ذکر بات بیہ ہے کہ جب عاشور کاظمی نے لندن میں ترقی بیندمصنفین كى بياس ساله تقريب كا ۋول ۋالاتو دنيائے ادب پرنا قابل تر ديد سناڻا جھايا ہوا تھا۔ لندن

"العدالق حاضر...."

یمی 'اردومرز' نام کا ایک ادارہ تھا۔ سے پاس مال داسیان فرادانی تھی مگر اس کے مہم حضرات بھی با قاعدہ تقیدہ نقیم کرتے ہوئے اس جوہزے دورہو گئے تھے۔ مرکز سے گران نے سردارجعفری کو با قاعدہ گالیاں دیتے ہوئے تھے ہے (قیم شکیس ہے) کہا کہ ترقی پندوں نے اردو زبان دادب کا کہاڑہ کردیالیکن جب انجمن کے جشن کی تیاریاں عروج پر پہنجیں تو ہی

مانتا پڑے گا کہ اگر عاشور کاظمی نے یہ بیڑہ نہ اٹھایا ہوتا تو لکھنؤ۔ کرا چی، وہلی، اور حیدرا یادو غیرہ میں کمی کوترتی پہند مصنفین کی پچاس سالہ سالگرہ منانے کا خیال نہ تا۔ یہاں علی احمد فاطمی کے اس بیان سے اتفاق ناممکن ہے کہ انہوں نے (فاطمی نے ) اور قرر کیمس نے عاشور صاحب کواجمن کے جشن تاسیس کی طرف توجہ دلائی ۔ حقیقت بیہ ہے کہ مرحوم فارغ بخاری کے علاوہ کی فیصیل کو جبی زبانی تا نید تک سے کام نہیں لیا (مزید حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو گولڈن جو بلی کی تفصیل کے جبی زبانی تا نید تک سے کام نہیں لیا (مزید حوالہ کے لئے ملاحظہ ہو گولڈن جو بلی کی تفصیل کاروائی اور تقاریب بی پڑھے گئے مقالات پر مشتمل کتاب ترتی پہندا دب پچاس سالہ سنز "جے کہ مرتب کیا۔ اس کتاب بیل شامل ایک صفیون "کاروال بنا گیا" اس مورت حال کی وضاحت کرتا ہے کہ کس نے کہا کیا۔

اردوکا نفرنس اگر دافعی نفع بخش سودا ہے تو عاشور سے زیادہ '' جائت پھرت' کے لوگ لندن میں صبح وشام جدو جہد میں معروف ہیں۔ دہ لوگ اس طرح کے اسٹیج کیوں نہیں ہوائے۔ ٹی الوقت تو پورپ میں میدان خالی پڑا ہے۔ صلائے عام ہے۔۔۔۔۔۔ الخے خود انجمن ترقی پہدمضنفین کے عہد بداران کہال ہیں؟ انجمن کی بچاس سالہ تقریبات اگر عاشور کاظمی کی محنت کا متبج نہیں تھیں۔ تو آپ بھی کچھ کرے دکھا ہے؟

ایک باراس طرح کے بے بنیادالزامات سے تنگ آکر بنگم سلطانہ حیات نے شکا یہ کی کہ '' بجیب مصیبت ہے کتنا ہی کام کیوں نہ کرو، آخر میں گالیاں ہی ملتی ہیں ،جس کود کیھوکوئی نہ کوئی نیا الزّام تراشنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟''ان کے شوہر حیات اللہ انصاری نے مسکرا کر کہا'' کام کرنا بند کرد ہیجے''جی بال سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ کام کرنا بند کرد ہیجے ، بخص نہ بجھے نے کہ بال سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ کام کرنا بند کرد ہیجے ، بخص نہ بے کہ کام کرنا بند کرد ہیجے ، بخص نہ بی تھے نہ بہوں کی برسوں کی میں ایک خاموثی جھائی ہوئی ہے۔ میرا کہنا ہی ہے کہ بچھ بھی کوں نہ ہو کتنا ہی بیسہ برا براندن میں ایک خاموثی جھائی ہوئی ہے۔ میرا کہنا ہی ہے کہ بچھ بھی کوں نہ ہو کتنا ہی بیسہ برا براندن میں ایک خاموثی جھائی ہوئی ہے۔ میرا کہنا ہی ہے کہ بچھ بھی کوں نہ ہو کتنا ہی بیسہ

"اعدانش ماضر...."

ضائع کیول نہ ہو کتنی ہی اقربا پر دری اور دوست نوازی کیول نہ ہوائی بہانے پچھ نہ پچھ کام ہوتو جاتا ہے۔ایک آ دھ قدم تو آگے بڑھتا ہی ہے اور کام اگر مخلصا نہ ہے لگن حقیق ہے تو اس کا اجر ملتا ضرور ہے۔اعتراف بھی نہ بھی ضرور ہوتا ہے۔خودا کبرالہ آبادی جیبا منفی تنقید کا عادی شخص بھی مرسیّد کے بارے میں یہ کہنے پرمجبور ہوا۔

> ہماری ہاتیں ہی ہاتیں ہیں، سید کام کرتاہے نہ بھولو فرق جو ہے کرنے والے کہنے والے ہیں

یہاں مجھے دہرانے دیجئے کہ عاشور کاظمی پر اس شعر کا سو فیصدی اطلاق ہوتا ہے۔ عاشور کاظمی کاتعلق ادب کے حوالے سے نہ دیلی ہے ہے اور نہ لکھنؤ سے، پھر بھی ان کی زبان بہت تجی ہوئی اور پاکیزہ ہے۔اس سلسلے میں ہردوم کا تیب فکرانہیں 'اینوں میں' شامل کرتے ہیں۔ اردوزبان کے سلسلے میں آج کل دوطرح کے لوگ ہیں۔ ایک تووہ جن کی سیجے زبان آتی ى نبيں اور جھلا ہٹ میں سیحے زبان لکھنے والوں کے مخالف بن جاتے ہیں۔ دوسرے وہ جوزبان کے اسرار ورموزے ناواقف ہونے کے باوجودا بن محبت اور وابنتگی کی بنیاد براس میدان میں تک وتاز میں مصروف رہتے ہیں۔ایمانداری کی بات سے کہ تلفظ کی تنقیدیا تذکیرو تانیث کے سلسلے میں بنیاد پرتی بجائے خود ایک امر بہتے ہے۔ کوئی زبان بھی بھی مکمل طور پرسیجے یاریاضی کے فارمولے کی طرح دواوردو جاری تفیرنہیں ہوتی صحت زبان کے چگر میں یو کر بعض اچھے اچھے او بیول اورشاعروں کاستیاناس ہوجاتا ہے۔ دوسروں کی زبان پراعتراض کرنا مضافات کھنو (خودلکھنو اس عیب سے یاک ہے) کے ادیوں کا امتیاز رہاہے۔شاید سے حضرات ' بادشاہ سے زیادہ وفادار'' More loyal than king کے چکر میں ہوتے ہیں۔زبان ایک لمحہ بلمحہ منقلب شے ہے۔ یہ کوئی مذہبی فریضہ منشائے رہانی نہیں ہے کہ اس میں کسی قتم کا تغیر و تبدل ندہو سکے۔ ہزاروں الفاط اورتر کیبیں جو ہمارے بزرگوں کی نسل میں فتیج مجھی جاتی تھیں آج کل روانی اظہار کی سندین چکی ہیں۔بعض حضرات محض کا بلی یا تساہل کی بنا پر بھونڈے انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کے استعمال کے سلسلے میں مولو یوں کی می تشد و پسندی اختیار کرتے ہیں مگریہ "ناچ نہ جانے م تكن نيزها" كمصداق موتا ب غلط زبان استعال كرنا لكصفوا لي اين صوابد يداور مدريان جرائد کی اپنی کا بلی اور کم علمی پر مخصر رہتا ہے۔ ہرصاحب فکر وصاحب ادااین زبان خود بناتا ہے اور

تھوڑی مرت بعدوہی اہل چنن کی زبان بھی تھبرتی ہے۔

دوسری طرف بعض کم سواداصحاب کا اردونتی سے متنظر ہوجانا بھی ندموم ہے۔ اگرکوئی واقف کارمخص کسی بین غلطی کی طرف اشاره کرے تو اس پر چراغ یا ہونے کی ضرورت کیا؟ به تشدره، مینفرت جم نے انگریزی کے سلسلے میں نہیں دیکھی۔عام طور پر بھی ایشیائی غلط انگریزی لکھتے اور بو لتے میں اور اگر کوئی صاحب زبان اعتراض کرے تو غصے میں انگریزی سے تنظر نہیں ہوجاتے ، کیوں؟ عاشور كأظمى اردوا يك خاص استهزائي لهيج ميس لكصته بين اوراليي صورت ميس ان كى تحرير كامزاج كجه كجه مولانا دريابادي سے ملنے لگتا ہے پھر بھی وہ عام طور يراني تحريوں سے بنائے سانچوں کوخوامخواہ بیں توڑتے بلک دل کوزہ کیا ،کوزہ گرتک کوسٹر کرتے نظر آتے ہیں۔خوامخواہ کے انگریزی الفاظ اور ترکیبیں مخونس کراہے قلم کو'استاد مام دینا'' کے قلم سے لڑا نابعض نا پختہ اصحاب كاشيوه ہوتو ہوعاشورے اس كى كوئى تسبت نہيں۔ چنانچ كمٹ منٹ ، كميشے ،سائيكى ، وغيره الفاظ جو مظہر ہیں فقدانِ فکر کے ،ان کے مضامین میں منہ بسورتے نظر نہیں آتے مختصر أوه آ درش یا ٹامی اردو لکھنے کے قائل نہیں دوسری طرف وہ اردو میں ادھ کیے جملے لکھنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ میں مثال وين سے احتر از کروں گا كيونكه بعض حصرات كوخوائخواه كى تنقيد كرنے اور فساد بريا كرنے كابهاندل جائے گا۔ کہنا یہاں برصرف بہ ہے کہ عاشور کاظمی کی اردو تحریر پرانیس وا قبال کے اثر ات ہیں جو ان کوشستہ نگاروں میں شامل کئے جانے پرمصر ہیں۔عاشور کاظمی جس لگن ہے انگستان اور بورپ میں او بی خدمات میں منہک رہے ہیں اور ہیں وہ اگرزیادہ نہیں بس دوہی جاردم خم والوں کونصیب ہوجائے تو حضرت والغ کے ارشادات (سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے) شاعران خوش خیالیوں کی منزل اولیں ہے بر ھر قرم ودات حقائق کا درجہ عاصل کرلیں کے

عاشور کاظمی کے مضامین کا یہ مجموعہ میرے خیال میں بہت سے ادب دوستوں کی نظر سے گزراہو گااور دو چارا سے بھی ہوں گے جنہوں نے ''رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی بہمعاف'' فشم کے لب و لیجے پر بھی غور کیا ہوگا۔ یہ لہجدا بنی متانت فکر کے لحاظ سے مذکورہ باتوں کی روشنی میں قابل لحاظ ہے۔ عین ممکن ہے کہ ان مضامین میں جو متنازعہ فیدشم کے نکات زیر بحث آئے ہیں ان

کوآنے والے دنوں میں کسی خاص تاریخ ساز استدلال کے من میں ندرکھا جا کے لیکن صحت کاراور تو از ن نظر کے ساتھ جہال جہال انہوں نے اپ دور کی عبد سازشخصیات جوتی، سماب، نیق اور حفیظ جالندھری کے حضور نڈرعقیدت بیش کی ہے وہاں انہوں نے عبت، خلوص، طرز ادا، اور زبان دانی کے ساتھ نفسیاتی ڈرف کی کاحق ادا کیا ہے۔

ان مضابین میں دیسے تو پیجے مسائل کی فکر اور پیجے عبد آفرین شخصیات کا ذکر اور پیجے منازل وہم ویفین میں غبار تشکیک کی بیدا کردہ کبیدہ خاطری ندور ہے پر نمایاں ہر جملے میں جو سائل اور اور پیجے میں اور اور کی طرح جگا تا جذبہ اوب ہاں کی بنیاد محض اوبی میانت پر ہے۔ چنانچہ بید مجموعہ آج کی بڑھے والوں کے لئے تو باعث دلچہی ومعلومات ہے ہی گرقر اور افقی بھیت اس کی جموعہ آج کی بڑھے والوں کے لئے تو باعث دلچہی ومعلومات ہے ہی گرقر اور افقی بھیت اس کی آنے والے دنوں میں زیادہ محسوس کی جائے گی۔خاص طور پر جب تاریخ اوب کے طلباء افکات ان میں اردو کے فرون میں زیادہ محسوس کی جائے گی۔خال ہوں گے۔

عاشور کاظمی نے مختلف احباب کی کتامیں اور دیوان شائع کے ہیں۔انہوں نے ابی ہی سترہ (۱۵) تالیفات اور تھنیفات پیش کی جیں۔ ''ترقی پسند ادب بچاس سالہ سفر' (مرتبین، پر وفیسر قمرر کیس اور سید عاشور کاظمی) ، صراط منزل ، فسانہ کہیں جے ،اس گھر کو آگ لگ گئ (غداروں کے خطوط) اور تخن گسترانہ بات مجھے تفصیل ہے پڑھنے کا موقع ملا ہے۔ ان کی تمام تصانیف و تالیفات میں ایک خاص قتم کی ہلکی جرارت ملتی ہے لیکن خود عاشور صاحب کا انداز تحریر جو اُن کو تالیفات میں ایک خاص قتم کی ہلکی جرارت ملتی ہے لیکن خود عاشور صاحب کا انداز تحریر جو اُن کو ایک صاحب طرز او یب بنانے پر اصرار کرتا ہے۔ ''خن گسترانہ بات' اور'' چھیڑخو بال ہے' میں پوری طرح اجر کرسامنے آیا ہے۔ ۔۔۔ بول تو تمام مضامین ، تیمرے ، اشارے یا تعارف جی گر لکھنے والے کی نظر بہت تیکھی ، توربہت چلیلے ، اور انداز بے باکانہ ہے۔ اب اگر لوگ ان سے خفانہ ہوں گے تو کیا ہار پھول چڑھا کمیں گے۔

ن فسانہیں جے'

اس کتاب میں انہوں نے مغرب میں افسانے کے عہد بہ عہد ارتقا کا مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مغرب میں افسانے کے عہد بہ عہد ارتقا کا مفصل ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد مغرب میں لکھنے والوں کا تعارف اور ان کی نمائندہ نگارشات ہیں۔ اس میں ان کی تحقیقت و تشخیص کا بڑاو خل ہے اور کام انہوں نے اس بلند معیار کا پیش کیا ہے کہ 'جامعات اردو'' کے مندنشین اور افسرانِ اردو بھی شرمندہ نظر آتے ہیں۔ کہانیوں کا انتخاب بھی نمائندہ اور سلجھا ہوا

"اے دانش حاضر

119

ہے۔ انہوں نے بیرکتاب مرتب کرکے دراصل بیمنوالیاہے کے مغرب میں بھی اردوافسانے کا ایک سکول موجود ہے اور بیسکول اپنی کوششوں ، تجر بوں اور معیار میں برصغیر کے اجھے اچھے مرکز وں اور ادیوں کے مقابل چیش کیا جا سکتاہے۔

متحقیق اور چھان بین کے معالم میں ایک اور کتاب کا بھی تفصیلی ذکر ضروری ہے۔ اس کتاب کا نام ہے۔''اس گھر کوآ گ لگ گئ'' (غذار دں کے خطوط)

سیالیاب ستر ہویں صدی میں انگریزوں کی بخشیت تاہر ہندوستان میں آمد ہے لکر المحکام کی جنگ آزادی تک کے حالات کا تذکرہ ہے۔ کتاب میں غذ اروں کے وہ خطوط بھی شامل ہیں ہوجنگ آزادی کے دوران حریت پرستوں کو نقصان بہنچانے بلکہ جنگ آزادی کی مامی کا میں ہوجنگ آزادی اور جنگ آزادی کی میں میں کوش انعلماؤں خان بہادروں اور رائے بہادروں نے کیا کیا نقصان پہنچائے اس کی پوری تفصیل تو شاید بھی سامنے نہ آسے لیکن اس کتاب سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ انگریز یوں کے فریب ادر جالا کیوں میں خود ملکی لوگوں نے جن کی اولا و آج بھی اس غداری کے صلے میں حاصل شدہ جا گیروں کے سہار ہے میش کررہی ہے، کتنا حصہ لیا۔ اس کھا ط ہے اس کتاب کی نوعیت دستادیزی قسم کی ہے۔ کاش اب بھی تیسری دنیا کہ باشعورلوگ سامراج کے متعلق قدم اٹھانے سے پہلے اپنے گھر کے متعلق سوچ لیا کریں۔ اس کتاب میں شامل ''غداروں کے خطوط'' کے حصول کا کام اردو کے نامور محقق ''انڈیا آخس لا ہرینی'' کے سلیم قریش نے سرانجام دیا جے عاشور کا ظی نے پوری دیا نتداری سے ہر قلم کیا ہے۔ اس سلیلے کے سلیم قریش صاحب کی وضاحت بھی شریک کتاب ہے۔ وہ لکھتے ہیں یا۔

لے ''اگر ابتدا میں بیاندازہ ہوتا کہ ان خطوط کو اس صورت کتابی شکل میں شائع ہوتا ہے تو ہوسکتا تھا بچھ متعلقہ دستاہ پڑات کی نفول بھی حاصل کی جاتیں کسی بھی منصوب پرسو چنے کا برخیض کا اندازہ مختلف ہوتا ہے۔ یہ بھی منکن تھا میں اسے کسی اور طرح سوچتالیکن عاشور کاظمی نے جس انداز ہے اس کتاب کے متعلق سوچاوہ بالکل مختلف اور جدا گائد ہے جس سے بچھ بھی اتفاق ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے ان خطوط کے علاوہ جو بچھان بین کی ہے اس سے حدا گائد ہے جس کے مقصد بیت اور افادیت بچھ بھی ہوگئی ہے۔

درمیان میں ایک ایساوقت بھی آیا کہ جن دنول مخطوطات کے حصول کا مرحلہ ختم ہواتو کی دعنرات نے کہاوہ ان خطوط کوشائع کرنا چاہتے ہیں لیکن عاشور کاظمی سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ خطوط ہی نہیں بلکہ اس سے آ گے سوچ رہے ہیں اور اس پراپنے طور پر کام بھی کررہے ہیں۔ یہ"اں ہے بھی آ کے سوچنااور کام کرنا" ہی عاشور کاظمی کی پیجان ہے۔ یہ کتاب تاریخ کے طالب علموں کے لئے محزنِ معلومات کا درجہ رکھتی ہے مگر عام لوگوں کی آئکھیں کھو لئے کے لئے مواداس میں بھر پورموجود ہے۔مثلاً صفحہ ٢٣ ير انگريزول كے فرزند ولبندرائے جيون لال بہا دركى ڈ ائری کے اقتباسات جسیاں ہیں۔جیون لال انیسویں صدی کے نصف آخر میں دہلی ریزیڈنس میں سرچارلس مٹکاف کا میر ننشی تھا۔ جنگ آزادی کے بعد ۱۸۷۵ء میں ریٹائر ہوا اور اپنی سرکار یرتی ،غداری اورملک دشمنی کے نتیج میں حکومت پنجاب میں مجسٹریٹ مقرر ہوا۔اس کی ڈائری جواس کے بیٹے نے ۱۹۰۲ء میں شائع کی اس کی غدارانہ کاروائیوں کا ثبوت ہے۔اس کتاب میں ایک اورخان بہادر بشس العلماء منتی ذکاء اللہ کا بھی ذکر ہے اور تفصیل ایک مولوی رجب علی کے بارے میں بھی ہے۔ پچھلوگوں نے جاہا کہ عاشوران مولوی رجب علی کی'' خدمات جلیلہ'' کا ذکر حذف کردیں اور بیددهمکیاں بھی دیں کہ اگر وہ اس کام سے باز نہ آئے تو "ان کی زندگی حرام كردى جائيكى" مكرعاشورصاحب في اس بدديانتى سے مفاہمت ندكى اور جو شوت اور دستاويزات ملیں وہ چھاپ دیں۔ای بناپرایک خاص طلقے نے جن کے 'آباء' غالبًا انگریزوں کی کشف برداری (اصل محاورہ دوسراہے) میں پیش پیش رہے ہوں گے عاشور پر کیچیزا جھالنا شروع کردیا اور اس كتاب كے بارے ميں نا قابل اشاعت باتيں كيں۔ وہ باتيں تووقت كے ساتھ فراموش كردى جائیں گی مگررسنے والی چیز میں کتاب ہوگی اور اس کے ساتھ خان بہادروں، ٹو انوں، دولتانون، نوبوں اور راجاؤں کی غداری کی داستانیں اہل حریت کو بیدار کرتی رہیں گی۔غداروں کے سیاہ دامن مجهی دهل نہیں سکیں گے اورشس العلمامنشی ذ کاءاللہ جیسے انگریز پرستوں کی'' تاریخ عروج انگلیسیہ'' کی صحیح قدرو قیمت نئ نسل کومعلوم ہوتی رہے گی۔ یہی ایک قومی ولمی خدمت یادی جاتی رہے گی۔ عاشور کاظمی نے جہال نثر میں حیرت ناک طریقے پر اینامنفر دطرز نگارش بنالیا ہے ای طرح نظم میں بھی ان کے پاس زالا انداز ہے۔عاشور کی نٹری تحروروں میں کسی طرح کی غرابت یا استعباد حقیقت کا احساس نہیں ہوتا اس لئے میں ان کی نثر نگاری پر زیادہ زوردیتا ہوں۔وہ شاعر بھی ہیں اور یہاں میں اپنی پسندیدگی کی بانی کا سرنیجا کرنے پر مجبور ہوں۔

شاعری میں سب سے بڑاروڑہ غزل ہے۔اگرواقعی غزل گوئی کرنا اوراس صنف کو ساجی اخباروافکاریا بقول اقبال معجزہ فن کے طور پراستعال کرنا ہوتو میراور فانی کے بعد ہمارے

قدم رکے گئے ہیں۔ کسی ایک بڑے فرال کو کا نام لین اتقر بانامکن ہوجا تا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے کی بڑے دھاک کے جنگل میں کوئی ایسا پیدہ تلاش کرنا ہوجس کی وضع قطع بر آش فراش ، بانسوں رگوں کی تر تیب سب سے الگ ہو۔ ویسے قو ہرار دو لکھنے ہولئے والاغز کی ہوتا ہے گرصیح غزل لکھنا بڑوں بروں کو نصیب نہیں ہوتا۔ ونیا کے کسی بھی ار ووداں سے بطور آزمائش پوچھ لیجئے وہ شاعر نکلے گا اور ثیوت میں اپنی کوئی غزل سنادے گا۔ غزل کوئی کے بارے میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم اب تک ن م راشد کے ان اقوال سے اختلاف نہ کر سکے جوانہوں نے ماوراک و ببا پے ہیں پیش کے ہیں۔ میر اتو خیال ہے کہ اگر ار دوا دب کی تعلیم کے سلسلے میں اسکولوں اور یو نیورسٹیوں میں فائدہ ہی میں فائدہ ہی میں فائدہ ہی اسکولوں اور یو نیورسٹیوں میں فائدہ ہی جوانہوں نہیں ، فائدہ ہی میں فائدہ ہی سے جوانہوں نہیں ، فائدہ ہی میں فائدہ ہیں۔ جوگا۔ اس وقت انگستان میں پینکڑ دل سا حب و یوان شاعر موجود ہیں جوغزل گوئی میں غالب اور موش کو نیچادکھانے میں مصروف ہیں۔ ان میں (بقول عاشور کاظی) Frenchise شعر ابھی شائل ہیں۔

میں نے عاشورصاحب کا کلام واقعی توجداور شجیدگی کے ساتھ نہیں پڑھا کیونکہ یہاں شعراکے فلاف میری پیدائشی عصبیت آڑے آتی ہے۔ ہاں انہوں نے جومراثی یا نظمیں گھی ہیں ان کے بارے میں ضرور کچھ کہا جاسکتا ہے۔ عاشورصاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے ۱۹۳۹ء کے الگ بھگ مشق بخن شروع کی اوران کی شاعری مراثی انیس وجوش کا فیض ہے، ذکر حسین اورصد قِ حسین کی عطا ہے۔ اس موضوع پر ۱۹۵۵ء میں ان کا پہلا مجموعہ 'چراغ منزل' شائع ہوااس دور کے عالم ، مفکر، خطیب حافظ کفایت حسین مرحوم کے فیضِ صحبت نے اس سلسلے میں عاشورصاحب کی رہنمائی کی یا بی ترقی پیندفکر کے سلسلے میں وہ جہاں جوش کے سامنے سرجھ کاتے ہیں وہاں ذائر محمد کی رہنمائی کی یا بی ترقی پیندفکر کے سلسلے میں وہ جہاں جوش کے سامنے سرجھ کاتے ہیں وہاں ذائر محمد دین تا شیر کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔

عاشور کاظمی ۱۹۷۷ء میں لندن آئے تو ان کے پاس 'جراغ منزل' کا کوئی نے نہیں تھا۔ ان کی دوسری مطبوعات' بربطِ اجساس' (شعری مجموعہ )یا' راہوں کے خم' (افسانوی محموعہ) کی کھی کوئی جدنیں کی درنہ پاکستان محموعہ ) کی بھی کوئی جلدان کے پاس نہیں تھی۔ انہوں نے اس طرف کوئی توجہ نہیں کی درنہ پاکستان ہے آنے والوں کے ذریعے کسی طرح اپنی مطبوعات حاصل کر سکتے تھے۔ یہ بھی علم نہیں ہے کہ اب بھی ان کے پاس ان مطبوعات کا کوئی نسخہ ہے یا نہیں بہر حال عاشور کاظمی نے عشق حسین ادر صر مسین کے متعلق جو لکھا ہے اس کا ایک معتبر اور جامعہ مجموعہ ' صراط منزل' کے نام سے اہل ادب

کے سامنے ہے اور یہ مانتا ہوتا ہے کہ اس میدان میں ان کا بخت ترین ناقد بھی ان پرآورد کا الزام نہیں لگا سکتا۔ جو کچھ ہے آمد ہی آمہ ہے۔

میں چونکہ خود کو خاندانی اعتبارے اولا دعلی اور مجان حسین میں گنتا ہوں (علوی کے معنی میں گنتا ہوں (علوی کے معنی میں در بعت علی کے ہیں) اس لحاظ ہے بھی عاشور صاحب کی نظم گوئی کامعتر ف ہوں چنانچہ جب ان کے کلام میں اس طرح کے جواہر دیکھتا ہوں۔

ایک قائد، امن کا ہر گام جو طالب رہا ایک جاہد، جو سابِ ظلم پر غالب رہا ایک مجاہد، جو سابِو ظلم پر غالب رہا آج ای کے دوستوں پر زندگی وشوار ہے صبح کے سورج پیر، فوج شام کی بلغار ہے

توب اختیاران معبت وعقیدت کارشته استوار کرنے برمجبور ہوجا تا ہول۔

اردوادب میں ترقی پندی کے معانی ، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں ، پچھ خام طبع حضرات نے ''د ہریت' یا'' مشکر عقا کد' ہونے کے لئے ہیں۔ عاشوران چند ترقی پندوں میں سے ہیں جو شراب پینے یا جد یہ شاعرات کوآ داب بستر نوازی سکھانے کے امور خیر سے دورر ہتے ہیں چنا نچہ ان کے خلاف کہیں نوعمر شاعرات کی فراکڈی تحسین یا جذبہ ہائے بستر و ہاش کی جھلکیاں نہیں ملتی۔ ان کا عورت کا تصور تجازی کی طرح پاکیزہ اور شائستہ ہے۔ وہ ان معنوں میں دافعی ترقی پند ہیں کہ عورت ان کی بہن ہے، ان کی بیٹی ہے، اور کا ننات کی وہ عظیم ہتی ہے جس کی خاک سے ہیں کہ عورت ان کی بہن ہے، ان کی بیٹی ہے، اور کا ننات کی وہ عظیم ہتی ہے جس کی خاک سے بقول اقبال '' پھوٹا شرار افلاطون' ۔ او بی نششتوں میں اور مشاعروں میں عاشور کا رویہ خوا تمین اور یہ و شاعر اور شرکا کے ساتھ شائستگی اور احترام کا ہوتا ہے۔ عورت پر نظر پڑتے ہی وہ مولوی نہیں بن جاتے ۔ ان کی نگاہوں میں وہ جذبہ نہیں انجر تا جوفرا کہ کے قول کے مطابق ہر مرد کے لب و لیج میں کا بارے میں ان کے لیج کی شائستگی اور طہارت قار بھی فا سد تصورات سے ملوث ہوتی نہیں سکتی۔ اس عصمت فکر ونظر ، طہارت نگاہ اور شائستگی گردار نے ان کے منقبت ، سلام اور نوحوں کے مجموعے کو وہ بلندی ، اظہار عطا کی ہے کہ ہم بلاتکلف ہر مقتر سمحفل میں ان کا کلام پیش کر سکتے ہیں۔

يهال ميں اپنے ايك برانے ساتھى ۋاكٹر شارب ردولوي سے كئى اتفاق كرول گاك

"اے دالق حاضر ...."

حعرت المام حين كي صنورايك ترتى بيند شاعراورجديد شاعركانذران عقيدت ندة تعجب كي بات ے اور نہ کوئی تشاد، کیونک امام اعظم خود ہی ایک بہت بڑے انقلابی اور ترقی پیند تھے جنول نے اپنے نظريات كے بارے مل كى صورت مقاہمت كرنا كواران كيا۔ عاشور كاظمى كى ايك اوركتاب ميرى نظرے كذرى\_

"ح ف ح ف جول"

ميان كاشعرى مجموعه ہے كتاب يرمرمري طور يرنظر ذالي تو اندازه ہوا كه كتاب شجيده مطالعہ جا ہتی ہے۔ یروفیسر مفکور حسین یاد کا پیش لفظ اور سید محم عقبل رضوی کی " یہی کھھ یا تیں" حرف حرف جنول میں شامل کلام کومعتبر بنانے کے لئے کافی ہیں۔اس کتاب میں مختلف ادوار کی شاعرى كومختلف عنوانات كے تحت جُدا جُدا درج كيا كيا ہے ۔ فكر فروا فصل جنوں \_ آ مريت كے دور میں خراج فکراور جہال سے بات چلی عنوانات ہیں۔ کتاب کے ہر باب (عنوان) کے تحت جو شاعری ملتی ہے اس میں شاعری کی فکری جہت مندرجہ عنوانات اور عصری تقاضوں کی ہمنوانظر آتی ہے مثلًا بیسویں صدی کی یانچویں دہائی عاشور کاظمی کے ابتدائی شعر گوئی کے دور میں جسے 'جہال ہے بات چلیمی ( ۱۹۵۲ء ہے مارشل تک) کہا گیا ہے۔ایے شعر ملتے ہیں۔

مصلحت کے نام پر اک ہے بھی طرز فکر ہے رزق جاہے بھیک ہو ملتا رہے آرام سے

" خراج فکر'' کے تحت جوغز لیں شریک اشاعت کی گئی ہیں ان میں انیس غالب علامہ ا قبال ، فیق ، داغ دہلوی ، جگر جیسے اسا تذہ کی زمینوں میں شعر کیے گئے ہیں۔ اکیسویں صدی کی شاعرى كود فصل جنول كاعنوان ديا كيا بيآج كى شاعرى بي

ارض وطن سے آنے والے ویس کا پچھ احوال سنا خوف کی جاور اوڑھے بیٹی قوم کی حالت کیسی ہے زندہ باد نہ کہنے والے کتنے باغی قتل ہوئے مم بلب لوگوں کے گھر کیا سے چے رونی پکتی ہے کتنے بچوں کا متعبل طوق اسری پہنے ہے کتے روش چروں یر تحریر غلای لکھی ہے

''اے دانش حاصر .....''

کتابوں کے ذکر میں عاشور کاظمی کی ایک اور کتاب کے بارے میں کھے عرض کرنا چلوں۔اس کتاب کانام ہے۔

"مرثیه نظم کی اصناف می<u>ں</u> ……

اس کتاب میں عاشور صاحب نے چندایسی چونکاویے والی باتیں کی بیں کہ میں ان کی رہیں ہے۔ ان کی رہیں کہ میں ان کی رہیں ہے۔ رہتبلیغ ''کرناضروری سمجھتا ہوں۔

کسی عنوان پر سیر حاصل تیمره کرناعا شور کامزاج ہے۔افسانے پر بات کی تو اپنی گفتگو
دو ہزار سال قبل سے شروع کی ( ملاحظہ وہ فسانہ کہیں جے ) مرشد کی بات آئی تو تذکرہ چینزا
چار ہزارتیل سے سے اور بات پیچی مرشد کی جوانی یعنی انیس و دبیر تک اوراس کے بعد جدید مرشے

کے سلسلے میں مرزااوج سے جوش جمیل مظہری بچم آفندی ،اور سکندر مہدی تک ماشور صاحب خود
کو''جوشیا'' کہتے ہیں لیکن جس انداز سے انہوں نے میرانیس کوخراج عقیدت پیش کیا ہے اس
سے تو وہ ''انیسے'' بھی کہلائے جاسکتے ہیں البتہ انہوں نے قدیم مرشے میں ''بین' سے اختلاف
کیا ہے اور جوازاس کا یہ دیا ہے کہ قدیم مرشے کے بین پڑھ کریہ تاثر ملتا ہے کہ حضرت امام حسین مطلوم کے اس کئے ان پرظلم و ہر ہریت کے پہاڑ تو ڑے گئے تھے۔ میں ذاتی طور پرامام مظلوم کے اس ''مجور'' اور'' منعفل'' کردار سے بھی متفق نہیں رہا۔

عاشورنے بات واضح کردی ہے۔ وہ اس کتاب میں ثابت یہ کرتے ہیں کہ جگرگوشتہ رسول اور فاطمہ کالال 'مظلوم' تو تھا مگر' مجبور یا بیکس' نہیں تھا۔ مجبوروں اور بیکسوں پرتو ہر زمانے میں ہر جگہ ہے وشام ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ تاریخ بھری پڑی ہے ظلم و تعذی کی داستانوں ہے۔ امام اعظم کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانے ہو جھتے اپنی جان دینے کا فیصلہ کیا اور اپنا اور قیامت اصولوں اور سپائی اور حق کی فاطر استے ظلم سے کہ مظلومیت کا نام حق اور سپائی قرار پایا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے دلوں میں ظلم سے نفرت بیدا ہوگئی۔ اس موقع پر عاشور کی غزل کا ایک شعر ہے ساختہ یا داا تا ہے۔

انسال اگر ہو حق پی، تو شاہر ہے کربلا کنتی ہے گردنوں سے بھی تلوار، دیکھنا اورگردنوں سے تلوارکا کنناصرف کر بلامیں ہی نظرآتا ہے۔ دندگی پین جھی بھی ایا موقع بھی آتا ہے جہاں فاموش رہنا، مقاہمت کرنا، ممکن تہیں ہوتا۔ یعض لوگ اور عبی کون اس قصے بھاڑے بین پڑے "کہار نے نظلے ہیں اس طرح اصل میں اپنی برد دلیا کم بمتی کوامن پیندی اور غیر جانبداری کی قبایہنائے کی گوشش کرتے ہیں۔ اگر امام حسین ویں اورانسانیت کی افتدار کی پالی پر فاموشی یا غیر جانبداری اختیار کرتے تو شایدان سے تعرض نہ کیا جاتا ہے قوان کو کیا سائی تھی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر جانتے ہو جھتے دور دراز ریگتان میں جا پہنچ ؟ صرف اگر اس کتے کوہم مجھ لیس تو کر بلاکی علامت کے قیتی معنی منشف ہوجا کیں گے۔ جا پہنچ ؟ صرف آگراس کتے کوہم مجھ لیس تو کر بلاکی علامت کے قیتی معنی منشف ہوجا کیں گے۔ عاشور نے اس کتاب بیس اس کی وضاحت کی ہے۔ البتہ قدیم مرہے میں "بین" عاشور نے جس ہمت کا اظہار کیا ہے وہ ان کی بچپان ہے۔ باوجود یہ کہ انہوں نے اپنی کے انداز بین کوانیس کی شاعرانہ عظمت تسلیم کیا ہے لیکن بین پر مجمولی تقید کی ذریس بہر حال انہیں بھی کے انداز بین کوانیس کی شاعرانہ عظمت تسلیم کیا ہے لیکن بین پر مجمولی تقید کی ذریس بہر حال انہیں بھی آتے ہیں۔ شاید بیتی گوئی ان ہے 'افیسیا'' کہلانے کاحق چھین رہی ہے۔

عاشور کاظمی نے مغرب بالخصوص برطانیہ کے ادب اوراو یہوں، شاعروں کومتعارف کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ بربط احساس، چھیڑخو بال ہے، فسانہ کہیں جے، کاذکر کرچکا ہوں۔ان کی ایک کتاب' بیسویں صدی کے اردو نثر نگار ۔ مغربی دنیا میں' اندن ہے امریکہ تک کے نثر نگاروں کا تذکرہ ہے' بیسویں صدی کے اخبارات ورسائل مغربی دنیا میں' اس کتاب میں یورپ میں اردوطباعت کا آغاز ۲۳۳ کا، بتایا گیا ہے اٹھار ہویں صدی ہے لے ربیسویں صدی تک مغرب میں شائع ہونے والے اخبار درسائل کاذکر ہے۔

مختصریہ کدمغربی دنیا میں بالخصوص برطانیہ میں اردو ادب اور اردو ادیب وشعراء کے بارے میں کسی نے مام کے بارے میں کسی نے کہ میں بارے میں کسی نے کھا ہے اور ایک ہی نام سامنے آتا ہے وہ ہے عاشور کاظمی کا نام۔

عاشورصاحب کی تعنیفی تالیفی خدمات میں سب سے اہم کام 'مرثید کی تاریخ'' ہے بارہ سو
سے زیادہ صفحات کی اس کتاب میں عاشور صاحب نے بہت محنت سے سولہویں صدی سے بیسویں صدفی تک کے مرثیہ نگارہ ال اوران کی خدمات کاذکر کیا ہے۔ اس طرح کی جامع تالیف کے بارے میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے بعض اصحاب نے انیس ، دبیراور جوش وغیرہ کے بارے میں ضخیم موادفراہم کیا ہے بہت کچھ کہا جاسکتا ہے بعض اصحاب نے انیس ، دبیراور جوش وغیرہ کے بارے میں ضخیم موادفراہم کیا ہے کہا تا میں عاشورصاحب نے واقعی ڈھونڈ کر برممکن ذریعہ سے ایک خزانہ جمع کیا ہے، سے کام دانش گاہوں کے مسئد شین یا طالبان علم ہی برسوں کی ریاضت کے بعد کرسکتے ہیں۔ عاشورصاحب نے تن تنہا ہے کام

www.taem@ernews...ocul-"

کیا ہے۔ تعریف تو کسی کام کی نہیں ہوتی لیکن اس موقعے پرعاشور کافلی کو پیدر کھنا جائے گہ خشت باری ہر طرف سے ہوتی ہے۔ بیتو برسوں بعد جب مرجے کے بارے میں جسٹو کی جائے گی تو سب سے پہلے عاشورصا حب کی اس مخیم کتاب کا ذکر آئے گا۔

میں نے اس مضمون میں عاشور بحیثیت نشرنگار، عاشور بحیثیت ادیب، عاشور ترقی
پند، عاشورصاحب کرداروغیرہ کہنے کی جوکوشش کی ہاس کا مقصدصرف بیٹابت کرنا ہے کہ صرف
اس طرح کا'' مختلف الجبهات' شخص اپنے کرداراور کھرے مزاج کی بنا پرایک دوست بننے کا اہل
ہوسکتا ہے۔ میں عاشور پرای لئے گئی اعتماد کرتا ہوں اورا پنی جگہ پرخوش فہمی ہیہ ہے کہ خود کو ان کے
دوستوں میں شار کرتا ہوں۔ ان تمام باتوں کا بنیادی محوریہ ہے کہ اگر عاشور میرے دیشن بھی
ہوجا کمیں (عالا نکہ وہ اپنے دشمنوں کے بھی دیشن نہیں ہوتے) تب بھی وہ میری غیبت میں کوئی
بات نہیں کریں گے۔ برا بھلا جو پچھ کہنا ہوگا میرے منہ پر کہیں گے۔ منہ پر پچھ اوردل میں پچھ
اور کی ریا کاری زیادہ تر ہمارے اہل وطن یعنی حضرات کھنو کی خاصیت ہے جن سے میری کھی نہیں
بنے۔ اللہ کالاکھ لاکھ شکر ہے کہ عاشور کاظمی کھنوی نہیں ہیں۔

**ተ** 

